

مرد سارد (لالعدد: الى وَط كيرب مِن العقيم العقوال نالمي المياس ما لجا حين السارس لا حور 26-3-2014



اصول واقسام مديث يرنهايت جامع كتاب

## تشريعات التونسوى على مقدمة الدهلوى (ثرح مقدم مكلوة)

مترجم وشارح علا مهالله بخش تو نسوى مرس جامعداسلاميه، لا بور

فاشر: مكتبه اهلسنت

جامعه نظاميه رضويه لومارى دردازه لا مور كمسنشر، دوكان نمبر 3 بيسمنك ، لوئر مال رود نز د تفانه لوئر مال ، لا مور



## جلد حقوق بجق مؤلف محفوظ بين

تام كتاب شرح مقدمه مكافوة تسنيف شرح مقدمه مكافوة تسنيف سنيف شيخ عبد الحق محدث د بلوى قد ت سرة مترجم وشارح سن علامه الله بخش تو نسوى كيوزنگ سن مافظ محد كاشف جميل (2014-0313) تاريخ اشاعت سن ريخ الاقل 1434 مر جورى 2014ء تعداد ايك بزار بيد بيد سنيد باشر كتبدا بلستنت جامعه نظامير ضويد لا بور

## ملنے کے پتے:

کتبدالهسنت جامعه نظامیه رضویداندرون لو باری دروازه لا بور
کتبدالهسنت، مکه سنر، دوکان نمبر 3 پیسمنٹ، لوئر مال روژ نزدتھاندلوز مال، لا بور
کتبد قادر بیر در بار مارکیٹ لا بور
کتبد تا وقمر، جامعه حنفی غوثیر، بھائی چوک لا بور
نظامیه کتاب گھر، زبیده سنشراردو بازار لا بور
نظامیه کتاب گھر، زبیده سنشراردو بازار لا بور
نظامیه کتاب گھر، فراره چوک نزدی ڈویژن تھانہ گجرات



## الاهداء

میں اپنی اس حقیر کاوش کو برکة الرسول علی فی دیار البند شخ محقق حضرت شاه عبد الحق محدث و الموی رحمه الله

خواجه شاه سلیمان چشتی تو نسوی رحمه الله

جامع اشتات العلوم علامه عبد العزيز برباز وي چشتي رحمه الله

مرے بیروم شدش الحدیث والنفیر علامہ محم عبد الحکیم شرف قادری رحمہ اللہ

ان سب کی خدمت میں پیش کرنیکی سعادت حاصل کرر ہا ہوں۔ گر قبول افتدز ھے عز وشرف

العبد الإحقر محمالله بخش تو نسوى



## الانتساب

میں اپنی اس حقیر کاوش کو اپنے والدین اور جمع اسا تذہ کرام کی طرف منسوب کرتا ہوں۔
جن کے نیضانِ نظر اور حسن تربیت بینے معلی سے اس قابل بنایا کہ میں یہ مسامی

حقیرانه پیش کرسکا۔

العبد الاحقر محمد الله بخش تو تسوى



تقريظ جميل:

استاذ العلماء شيخ الحديث حضرت علامه مولانا

مفتی محرصد یق بزاروی مبراسلای نظریاتی کونسل وشخ الدیث جامعه جویریدلا مور

يسم الله الرحلن الرحيم

قرآن و حدیث اسلامی احکام کے دو بنیادی ماخذ ہیں اور دونوں کا وی سے تعلق ہے قرآن محدوثی بلی اور وی خیر مثلو ہے، یہی وجہ کہ حدیث وی فیر مثلو ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اور احادث نبویہ کی حفاظت کا اجتمام کیا گیا قرآن مجید کی حفاظت کے لئے خود خالق کا نبات نے ارشاد فرمایا:

الا نحن نزلنا الذكرو اناله لخفظون-

اور احادیث مبارکہ ایخ آغاز اور مورد کے اعتبار سے باطل سے پاک قراردی کئیں اور خود سرکار دو عالم سلی الله علیہ وسلم نے این ایک صحافی کو جو احادیث مبارکہ کھا کرتے تخفر مایا:

اللہ کی جتم اس دہن مبارک ہے جق کے سوا کی خیس لکائا۔ البعقہ راویوں کے اعتبار سے احادیث کی جھان بین لازی تھی ،جس کے لئے علماءامت (جزاهم اللہ خیرا) نے قوانین وضع فرمائے ،جن کواصول حدیث کہاجاتا ہے۔

ای طرح اساء الرجال کافن بھی وجود ش آیا، تا کہ احادیث مبارکہ میں مجے وسقیم کے اعتبارے امتیاز ہو سکے اس سلطے میں متعدد بلکہ بے شار کتب تعنیف ہو چکی ہیں جن میں چھوٹی بڑی دونوں فتم کی کتب موجود ہیں۔اس سلط میں شخ محقق حصرت فیخ عبدالحق محدث والوی رحمہ اللہ کا مقدمہ مشکلو ہ المصابح نہایت جامع اور مختصر ہے اور اسے مشکلو ہ شریف کے شروع میں لانے کا مقصر بھی یکی تھا کہ جب طالب علم صدیث کے میدان میں قدم دکھ آتا ہے میدان عام قدم کے اور کروائی جائیں۔

ورس نظائی کے طلباء کے لئے اس کے ترجمہ کی چیدال شرورت نہیں ، یکن طالبات اور عام مسلمانوں کے لئے بہتر جمہ ضروری تھا، فاضل نو جوان حضرت مولانا اللہ بخش تو نسوی سلمہ اللہ ایک زیرک واٹا اور متحرک نو جوان جی جو حال ہی جی ورس نظای اور دورہ ء صدید کی تعمیل کے بور سند الفراغ حاصل کر بچے جیں، ان کا بہا اقدام تصنیف و تالیف اور ترجمہ کی ونیا جی پہلا قدم ہے ۔ (اس کتاب مشغاب کوائی نظر سے دیکھا جائے ) لیکن ماشاء اللہ موصوف نے نہاہت الا تھے احداد جی ترجمہ کیا ہے ، اگر چہ بہتر سے بہترین کی طرف رواں دواں دواں دیاں دیے ہی پچکی آتی ہے۔

امید ہے آگر موصوف مترجم نے اس میدان ش اپنا سفر جاری رکھا تو مستقبل میں اہل سنت کواس میدان ش ایک اور فیق موقی حاصل ہوجائے گا۔ان شاہ اللہ تعالی میں اہل سنت کواس میدان میں ایک اور فیقی میں ایک و تعمیل میں اللہ تعالی حضرت مولا ما اللہ بخش تو تسوی زید مجدہ کے علم وعمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کی اس کاوش کومقول وسفید بنائے ۔ تعمین شم آمین

محمصد لق بزاروی سعیدی از بری استاد الحدیث جامد جوید بدر بارعالید مفرت داتا کنج بخش لابور 27 شعبان المعظم 1434 هر 7 جولائی 2013ء



#### Maria and a series

بسم الله الزعمان الرحيم الحدد لله وحدة والعبلوة والسلام على من لا نبي بعدة-

اس بات می کوئی فکے نہیں ہے کہ قر اس وست عی مصادر شرعیہ بی انجیل عدماك شرعية اوراحكام فقهيد معيط وستة بل اورعلاء مديد اورفقها وشريع ي فرما يكرسل الشيك ك اقوال وافعال وتقريبات كوسنة (مديث) كية إلى اور جهة أن ريم أي الله يا مان كي عياد كراب الوكون عد ال كويبني عي اوراس كو لوگوں کیلنے بیان کریں کیونک اس کے احکام وقواعد، بیان اور کیفیت عملی اور تطبیقید ی موقوف عے کوی قضایا اجا عہ بھڑ ہے موجود تے اور یک تضایا اے جی تے جن کے معلق قرآن نازل نبين موا، قرسول الشركية ان قفايا كوياتو دى الى ك ذريع على فرات یاس عی اجتها دفرهائ تو الله توالی ای اجتها دکی فرار کشاور وی حویا فرول ند قر الله اورد ول العلم الله افي المع كلي مثل اللي كورج وي تعداورجوافعال آب على عماد يوس بن ال كوعى الى شريعة عجاجاتا ع ولا كالمك المراسلم ي واجب عاورسده شريف كدراسك كدوران عان ين اور فورو فوى كن وال مسلم كيلت يديات روزروش كى طرح عيال بوجاتى بي كدنشراج اسلاى اورمعرفت احكام میں سنت نبویہ (احادیث نبویہ) کی بہت زیادہ اہمیت ہے ای خاصیت و اہمیت کی وجہ ے استباط احکام کیلئے سنت نبویہ (احادیث نبویہ) مسلمانوں کے ہاں مصدر ان کی



حیثیت رکھتی ہے بلکہ اس بارے میں بہت ساری آیات وارد ہوئی ہیں جو سنت نبویہ (احادیث نبویہ) کی اہمیت کواجا گر کرتی ہیں۔

ارشاد باری تعالی ہے:

وما اتا كم الرسول فخذوة وما نها كم عنه فا نتهوا (سودة الحشر) ترجمه: اورجو كي تحميل رسول صلى الشعليه وسلم عطا فرما كي وه لے لواورجس سے منع فرما كيل أس سے بازر ہو۔

اورای جانب دوسری آیت بیل یول تقریحاً وضاحت ہے کہ جو کچھ نی صلی الشعلیہ وسلم سے آئے چاہے وہ آپ کے اقوال ہول ،افعال ہول یا تقریرات ان کووی می سمجما جائے۔ استعجما جائے۔ ارشادِر بانی ہے

وما ينطق عن الهواى ° ان هو الا وحى يو حي -

(مورة الخم)

ترجمہ: اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں گر وی جو اُنہیں کی جاتی ہے۔

اورسنت نبویہ میان کی سب سے زیادہ اہمیت وقصوص یہ ہے کہ یہ اجمال قرآنی کو مفصل طور پر بیان کرتی ہے مثلاً کیفیت ملاق موم اور ان کے اوقات وشروط اور اس طرح نصاب زکوق ، احکام تی ،شعائر اللہ کوخوب وضاحت اور مدل بیان کے ساتھ واضح کرتی ہے ، اور اسکے علاوہ دیگر معاملات ،عبادات ، احکام جوقر آن پاک بین مجملاً وارد ہوئے ہیں احادیث نبویہ کی صاحبا العملاق والسلام نے ان کو بیان شافی کے ساتھ وارد ہوئے ہیں احادیث نبویہ کی صاحبا العملاق والسلام نے ان کو بیان شافی کے ساتھ بیان فرمایا ہے ، اور یا در ہے علم حدیث اور علم اصولی حدیث پڑھنا، پڑھانا، محفوظ رکھنا یہ صرف اس اُمتِ محدیدی کا خاصہ ہے۔



ارشادربانی ہے

وانزلنا الیك الذكر لتبین للناس مانز ل الیهم ولعلهم یتفکرون - (سورة النحل) ترجمه: اورائ محبوب تم فرتمهاری طرف به یادگاراتاری كرتم لوگوں سے بیان كره وه جوان كی طرف اثرا اور كہيں وه وهیان

لین آج کے اس رفتن دور میں جس میں علوم شرعیہ سے بُعد اور علوم دغویہ ے أرب اختياركيا جاريا ج بہت كم عى الياوك جي جوعلم اصول حديث سے واقفيت ر کھے ہیں ، اور علم الجرح والتحدیل تو ہمارے ہاں بالکل مفقود ہوتا جار ہا ہے ، جیس بلکہ ہو حمیا ہے اور ریرو وطم شریف ہے جس کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ کے استاؤ علی بن مدینی رحمدالله في فرمايا تما" علم اساء الرجال نصف علم الحديث"، ودراسوجية بم اي مدارس می اس علم کی کتنی اور کس قدر تعلیم وے رہے ہیں، والله مدارس کے گی قارخ التحصیل علاء کرام سے میری ملاقات ہوئی جن میں سے اکثر اس علم سے نابلداور ناواقف تھے۔ یے مرک آمکھوں دیکھی بات ہے، حدیث یاک کی جو کتاب پر حائی جارتی ہے متن کی طرف توجہ بھی جمار ہوئی جاتی ہے گرسند کے رجال کیلرف بالکل قطعاً توجہ نہیں دی جاتی، فتم بخدا گرئند کے رجال کیلرف توجہ ہوتی اوراحوال رجال اوران کے تحصیل علم ك اوقات اور تحصيل علم كے مقامات اور دوران تعليم إكلو لائل مونے والى مصيفى ، صعوبتیں اور پریشانیاں اگر طلباء کو بتائی جاتیں تو کوئی طالیعلم آج دینی علوم کو چھوڑ کر ونیاوی علوم کیطرف راغب نہ ہوتا ، معذرت کے ساتھ بڑے افسوں سے جھے یہ کہنا ہڑا ہے کہ ہمارے ویلی طلباء کی نہ تو علم صرف وعلم نحو کی طرف توجہ ہے جوعلوم وفتون کی جڑاور اصل ہیں ، اور نہ بی علم حدیث وعلم اصول حدیث کی طرف توجہ ہے جو مفاجیم ومطالب

قرآن و صدیت کا نجوزی اور ندی علم بلاغت کیلرف اتجد ہے جورموز واسرار قرآنی قرآن و صدیت کا نجوزی اور ندی علم بلاغت کیلرف اتجد ہے جورموز واسرار قرآنی اور ندی علم بلاغت کیلرف اتجد ہے جورموز واسرار قرآنی جھے کیلئے جزوالانم کی حیثیت رکھتا ہے اور ندی تغییر قرآن واصول تغییر کیئرف آن جہنیں ہے جواصل قرآن اور مغرقرآن کی حیثیت کے حالل ہیں اور بیسب وہ علوم ہیں جہنیں محفوظ کرتے کرتے ہمارے اسلاف نے زعر کیاں گزارویں، کسی بزرگ نے ان فنون میں ہے کی فن پر اگرمتن الکھا ہے قو دوسرے نے اس کی شرح کردی ہے اور تیسرے نے اس کو مختر کردیا ہے ایک ،ایک فن پر سیسکو وال کتب الحد الله ہمارے اسلاف نے قریر فر بائی

عفرت سيدنا امام الو بكر خصاف حنى رحمة الله عليه كوجب بادشاه وقت في

KOKOWOWOW CON KOKOWOW

منعب قفاء سنبالے کیلے کہا تو آپ انکار کر دیا اور والی جب کمر پہنچ تو الشکا فکر ادا کر دیا ہوں اللہ کا فکر ادا کر نے کیلے 10000 وی بڑار صدقتہ کیا۔

(تان التراج للعلاحة قام من قطو بنا الحقى رصال مطوع وشل )
الخشردين كوونها كا ذرايد بنانا بهت فتى ب، اوراحاديث ش الحى فدمت وارد
ب، يدجى ش عرض كرول مح كه جوعلاه وسن شنن شك اور پخته عالم بون كيما ته ساته واعظ اور مقرد بحى بين وه وعظ كوتموز اوقت وي اور قد رئي وتمنيف كيلرف توجه ذرا زياده دي كيونكه بقول مرشدنا علامه عبدا تحكيم شرف قاورى وحمد الله "قرير ك اثرات بواى وور تحك ميسيلة بين بنسبت تقرير ك اثرات بواى وور

ای طرح علامداین اخیر الجوری رحمدالله" النماید فی غریب الحدیث" کے مقدر میں لکھتے ہیں:

فرب الديث يربيت كم الوكول في كام كل يه الدي المالتين في المركة في المركة في المركة في المركة في المركة في المحل المركة في المحل المركة في المحل المركة في المحل المركة في المرك

(النهای فریب الدین المعلامان ایر المجزری جلدامند ۳ مطوعه داراکتب العلمیه بروت ، لبنان)
معلوم مواعلامه این المجوزی کا بیگل علامه این اشیر المجزری کو پستوتیس تما اور بید
مجل که ممارے اسلاف تقریر کی بنسیت تحریر دتھنیف کوزیاده مجوب بیجستہ تتے۔

ثم اعلم: طامدائن الجوزى في خطرح فن خطاب كاحق اداكيا جالي



بی فن تعنیف کا بھی عمدہ اور بہترین حق ادا کیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ برفن پر محدث این الجوزی کی تعنیف موجود ہیں ۔ومن شق فلیطالع" سید اعلام النبلاء للنهبی" بات دراطویل ہوگئ ہے ٹس ان می الفاظ پراپی تحریکا افتا م کرتا ہوں۔

والحمدلله رب العالمين - وما تو فيقي الا بالله

نوف: حفرت شخص رحمالله كاير مقدمه آپ كي تعنيف لطيف لمعات التنقيم محكوة شريف كي شرح به في شرح مد مشكوة المصابيع كا باورلمعات التنقيم محكوة شريف كي شرح به اولاً الم بغوى رحمالله في محكولة السنه "كنام س كتاب تعنيف فرائى مجر صاحب محكولة في أم كام سكوم فرب ومنح كرك اوراس بر مجما ان تيول بركول كي مام سي كتام سي كتاب تعنيف فرائى اس لئے بم في مناسب مجما ان تيول بزركول كي مختم طالات ذيب قرطاس كردي جائيل ليكن صاحب محكوة المعان كي حالات منتيب قرطاس كردي جائيل ليكن صاحب محكوة المعان كي حالات دستياب شهون كي وجد سي ده كي بي فنقول و بالله التوفيق

## امام بغوى

معنابیہ السنه ، معظم التنزیل، کتاب التهذیب، الجمع بین صحود الله

مؤ خرالذكركتاب من آپ في خذوفته الاسانيداماديث ذكر كي بي ادر پر ان اماديث كودوحسول من تقتيم كيا ہے

اے محان: اس سے مراد وہ احادیث ہیں جن کو بخاری و مسلم دونوں نے وکر کیا ہے یاان میں سے کی ایک نے

٢ حان: اس عمراد ده احاديث إلى جن كواصحاب سن ف ذكركيا

اور سے کتاب کی بارطیع ہو چی ہے۔

علامہ طبی کے شاگرد رشیدعلامہ خطیب تمریزی رحماللہ نے اس کاب بر کھ اضافه كيا اوراس كوميذب كيا اور مشكلوة المصابح" اس كانام ركها علامه امام وجي رحمه الله آپ كي بارك ش كمي إلى: الشيخ الامام العلامة القدوة شيخ الاسلام المفسر صاحب التصانيف (الى ان قال) وكان البغوى يلقب بمحى السنة و بركن الدين وكان سيداً امامًا عالمًا علامة زاهداً قانعاً باليسير وله القدم الراسخ في التفسير و الباع المديد في الفقه، آپ رامان كشرم و ١١٧ و شوال ك مہینہ شل فوت ہوئے اور اینے استاذ قاضی حسین رحمہ اللہ کے پہلوشل دفن ہوئے۔ (يراعلام العلاه ع١٩٥ م ١٩٦٩ رقم الرجه ١٨٨ مطوعة وسدارمالد يروت)

مصنف رساله بذاحفرت علامه

## شيخ محقق شاه عبدالحق محدث وبلوى رمدالله

حفرت شيخ محتق رحمه الله كا احم كراى " محرمبدالحق بن سيف الدين بن معداللہ" ہے آپ کی کئیت ابوالحد محی، آپ کے آباؤ اجداد اصل میں بخارا کے رہے والے تے جو دیل ش آ کر سکونت پذیر ہوئے اور آپ شمر دیل ش ممال سات پیدا اوع ،ا ین زمان کے نقیہ ، محق ، محدث ، رقل ، بقیة السلف ، ججة الخلف ، مؤرخ اصبط ، فخرمسلمانان يرمغير (ياك وبهند) اور جامع علوم ظاهرى وباطنى تعره آب عى وه فيخ الكامل ہیں جنیوں نے عرب سے علم حدیث لا کراس ملک کو مالا مال کیا اور ورمعطوی صلی اللہ عليه وسلم سے جهال مجر كومنور فرماياء آپ كفن صديث عن آكي تعنيفات و تعيدات

## \*のの業のの\*人口〉\*のの業のの\*

ے کی موافق و مخالف کو اصلاً شک و شبہ نیس ہوسکتا ، اُن سے ہمیں سرو کارنیس جن کو اللہ تعالیٰ نے بھی سرو کارنیس جن کو اللہ تعالیٰ نے بھی بیات ہے بہرہ کردیا ہے یا آتھوں میں تعسب کی پئی با عمد در کھی ہے۔ اخبار الاخیار کے خاتمہ میں شخ رحمہ اللہ نے اپنا حال اسطرح لکھا ہے کہ!

ترجمہ: میں تمن ، جارسال کا بچے تھا کہ والد ماجد نے اہل حقیقت کی باتیں اس فقير كے كام جان من واليس اور تربيت باطنى كومير فققب طاہرى فرمايا، ان ميں ے کھ یا تیں جوال وقت میرے گوٹی ہوش میں ڈالی کئیں تھیں اب تک فزانہ وخیال على يادين جوعدت وغرابت سے خال نيس بين اور جيب تربات بير ب كرجس وتت ميرادود ه چنزايا كيا تفااس وقت ميري عمر دو ذ حائي سال کي تحي اس وقت کي بات ايسي ياو ب كد كوياكل كى بات ب، والد ماجد قرآن جيد سيق، سيق لكن تح اور ش يرحاكرتا تها، يهال كك كدوو تين مهينه شن تمام قرآن شريف يزه ليا اور باره سال كا قا كدشرت همسيه اورشرح عقائد پژمتا تفااور چدرهوی سال میں مختفراورمطول ثتم کی بعدازاں حفظ قرآن کیا، سات آ تھ سال تک تھاء ماوراء النمر کے درس می رہاوہ فرمایا کرتے تھے " بم نے تھے سے فاکدہ اٹھایا ہے ہماراتم پرکوئی احسان ٹیس ہے" بھین سے على مل ٹیس جان كر كھيل كود كيا ہوتا ہے اور خواب وآرام كيا چيز ہے ، تھيل علم كے شوق ميں بھي وقت پر کھانا کھایا نہ وقت برسویا ، موسم گر ما ہو یا سر ما دومیل کی مسافت طے کر کے دیلی على روزاند مدے جايا كرتا تھا اور چاغ كى روشى عن روزانداك جزء لكما كرتا تھا مطالعہ کتب وغیرہ کے انہاک میں کئی مرتبہ میری وستار اور میرے بالوں میں چراغ سے آگ كى اور مجمع أس وقت ية چل جب حرارت دماغ كومحوس موتى اور مير والدماجد في مجمع فيحت ووميت كي تلي كداه خردار ختك مُلا نه بنا تا دم عشق ومحبت رسول الشصلي الشدعليه وسلم مين سرشار ربنا" الحمد للد من في اس ير يورا يورا كورا كم كيا ہے۔ المفخصا

آپ کی تاریخ وفات ۱<u>۵۰۱</u> ہے ہے۔آپ کا مزار حفرت قطب صاحب رحمداللہ مہر ولی واقع و بلی علی حونی مشمی کے کنارے پرواقع ہے،آپ کی مشہور تعنیفات بیر جیں،

ال شرح سفر السعادة

الحبار الاخيار

سے جذب القلوب الى ديار المحبوب

سے جامع الیر کات

محصيل التعرف في معرفة الفقه والتعبوف

ال شرح فتوج القيب

ك مدارج النبوة ومراتب الفتوة

٨ اشعة اللمعات (شرح مكلوة فارى زبان يس شرح ب)

و لمعات التنقيم في شرح مشكوة المصابيم (عرفي زبان ش مكلوة شريف كاشرت ب)

افسون ہے کہ بعض حضرات دونوں کا اول شی فرق نیس کرتے اور کھتے ہیں کہ ایک بی کتاب ہے گرید دونوں الگ الگ شروح ہیں، علامہ مجی رحم اللہ کی شرح ملکو قائے طرز پر شخ نے بیشرح کلمی ہے، شروع ہیں مقدمہ ہے اصطلاحات صدیثیہ میں بعدازاں احادیث کی شرح شروع فر مائی ہے اور اس مقدمہ کو اتی مقبولیت حاصل ہوئی حتی کہ بیدواخل نساب ورس نظامی ہوگیا ہے، بیمقدمہ بہت بی عمدہ اور اصول مدیث پر مفید ترین ہے ، اور حضرت شخ صاحب رحمہ اللہ کے حدیث اور اصول مدیث پر مہارت تامہ کا منہ بول شوت ہے، جس کا ترجمہ من مخضر حواثی بیر راقم ففرلہ با کا اے موالانا حاتی اقتیاز صاحب ویش کرنے کی سعاوت حاصل کر دیا ہے۔



میں نے اس ترجمہ کانام "تشریحات التونسوی علی مقدمة الدہلوی" دکھا ہے۔
آخر میں ناشکری ہوگی اگر میں ان لوگوں کاشکریدادا نہ کروں جن کے مفید
مشوروں نے یا انتخک کوششوں نے یا شب وروز کی دعاوی نے جھے اس قابل بنایا، میں
شکر گزار ہوں اپنے تمام اسا تذہ کا بالخصوص حضرت علامہ جامع المعتقول والمنقول الحاج
حافظ محر عبدالتارسعیدی صاحب، علامہ مولا نامفتی محرصد این بڑاروی سعیدی الاز بری
صاحب، علامہ ڈاکڑففل حنان سعیدی صاحب، علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب،
علامہ مولینا محرطا برجم قادری صاحب، مولینا ول محرچشتی صاحب، مولینا قاری احرضا
علامہ مولینا محرطا برجم قادری صاحب، مولینا دیا ضاحب، مولینا تاری احدرضا
علام رسول فقش ندی صاحب، مولینا درائ صاحب، مولینا دیا ضاحب، مولینا قادری صاحب، مولینا دیا ضاحب، مولینا عرصاحب، مولینا عرصاحب، مولینا ما تذہ کرام کو
غلام رسول فقش ندی صاحب دامت برکاجم الحالیہ کا ، اللہ تعالی میرے جملہ اسا تذہ کرام کو

العبد الاحقر محمر الله بخش تو نسوي



## مقدم

بیرمقدمہ ہے علم مدیث (۱) کی بعض اصطلاحات کے بیان میں تلویل و اطناب کے بغیر محض اتنا کہ جو کتاب کی شرح (اس سے مراد حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث والوی رحمداللہ کی کتاب المعنات التنقیم فی شرح مشکولة المعنابیم ہے) میں کتاب کے بات کر جائے۔

اعلم: جانا چاہے کہ جمہور (۲) محدثین کی اصطلاح ش مدیث کا اطلاق ئی علقہ کے قول، فعل، تقریر پر ہوتا ہے۔

تقريركا مطلب:

یہ ہے کہ ٹی سیالت کی موجودگی میں کوئی صحابی کوئی بات کے یا کوئی تعل کرے ٹی سیالت صحابی کے اس قول، فعل پر اٹکار نہ کریں نہ بی اس کو اس سے منع کریں بلکہ سکوت فرما کراس کی بات کو پختہ اور یکا کرویں۔

اور ای طرح محانی اور تا بنی کے قول بغل بقریر پر بھی صدیث کا اطلاق کیا جاتا ہے(لیمنی ان کے قول بغل کو بھی صدیث کہا جاتا ہے)۔

(۱) حضرت طاعلی قاری علم صدیث کی تعریف و موضوع وغرض و عایت بیان کرتے ہوئے رقم طراز یں:علم الحدیث یعرف به احوال الراوی و المروی من حیث القبول والرد و موضوعه الراوی والمحدوی من حیث القبول والرد و غایته ما یقبل و ما یرد من قالت و مسائله ما ین کر فی کتبه من المقاصل - قافهم شرح شرح نخبة الفکر لملا علی قاری ، ص۳۳ دارارقم بیروت

(٢) يدلفظ فيم كفرك ما ته يزمنا ب- (انظر مادية ضول الحواثي، ص٥٣)



مرفوع:

وہ مدیث ہے جس کی سند کی انتہاء نبی علیق تک ہو۔

موقوف:

اگر انتهاء سند صحافی تک ہوتو اس حدیث کو موقوف کہا جاتا ہے۔ جیسے محدثین کہتے ہیں قبال ابن عباس (حضرت ابن عباس نے فرمایا) فعل ابن عباس (حضرت ابن عباس نے کوئی فعل کیا) قبور ابن عباس (حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے کسی نے کوئی فعل کیا آپ نے اس پر نہ اٹکار کیا نہ اس کواس سے روکا بلکہ خاموش موکراس کی بات کو یکا کرویا)

یا محدثین تمبھی ایوں بھی کہتے ہیں''عن ابن عباس موقوفا''(حضرت عبداللہ ابن عباس سے موقو فاروایت ہے) یا یوں کہتے ہیں موقوف علی ابن عباس (بیرحدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ پرموقوف ہے بیٹی ان کا اپنا قول وفعل ہے)۔

مقطوع:

اگرسند کی انتهاء تا بھی تک ہوتو اس کومقطوع کہا جاتا ہے۔

بعض محدثین کہتے ہیں کہ مدیث صرف مرفوع وموقوف کے ساتھ خاص ہے جبکہ مقطوع کو صدیث کی بچائے اثر کہا جاتا ہے اور بھی صدیث مرفوع پر بھی اثر کا اطلاق کیا جاتا ہے ( یعنی صدیث مرفوع کو اثر بھی کہتے ہیں) جیسے وہ دعا کیں جو نبی علیات سے منقول ہوں۔ آئیس الا دعیۃ الماثورۃ ( یعنی منقول دعا کیں ) کہا جاتا ہے۔

اورا مام طحادی رحمہ اللہ(۱) نے احادیث نبو بیداور اثار صحابہ پر مشتمل اپنی کتاب (۱) امام المحدثین فقیہ علامہ ابوجعفر احمہ بن محمہ بن سلامۃ الازوی الطحاوی المحقی وقت کے عظیم محدث بھی تھے، عظیم فقیہ بھی تھے، کی کتابوں کے مصنف ہیں، ان کی جلالت علمی کوغیروں نے بھی تسلیم کیا ہے شرح معانی الا ٹار، شرح مشکل الا ٹار، احکام القرآن وغیرہ (بقیہ حاثیہ آئندہ صفحہ پ



كا نام شرح معانى الآثار ركها ب (تو كويا انهول في مرفوع اور موقوف (بلكه مقطوع) الناسب براثر كا اطلاق كيا ب-)

امام محادی رحمدالله(۱) فرماتے بین کدامام طری (۲) کی کتاب ہے جس کا عام "تہذیب الآ ان" ہے۔ حالا تکداس میں مرفوع احادیث بیں۔

(بقیر حاشی گذشت صفی) سب آن کی تقنیفات ہیں، 321 ھے ش آپ کا دصال ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ امام شافعی کا اپنے مقلدین پراحسان ہے گرامام بیعتی کا امام شافعی پراحسان ہے میں کہتا ہوں امام اعظم الوطنیفہ کا اپنے مقلدین پر بہت احسان ہے گرامام طحاوی کا امام الوطنیفہ پراحسان ہے شرح معانی الا ثار کی اردو میں شرح موجودہ زمانے کے علاء المستقت احتاف پر قرض ہے۔ اللہ درب العزت ہمارے علاء کو اسکی شرح کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین۔

(۱) حافظ من الدین محدین اورکی کتابول کے شارح بھی ہیں۔ 902 و میں آپا وسال ہوا۔
کی کتابول کے مصنف بھی ہیں اورکی کتابول کے شارح بھی ہیں۔ 902 و میں آپا وسال ہوا۔
(۲) بعض لوگ اس لفظ کی تھے میں گئے رہتے ہیں اور تیجہ بین کا لیے ہیں کہ تھے لفظ طبرانی ہے میں کہتا ہوں کہ تھے لفظ طبرانی ہوا۔
میں کہتا ہوں کہ تھے لفظ طبری ہے نہ کہ طبرانی کی وکہ طبری اور بزرگ ہیں طبرانی اور طبرانی ۱۳ مورک والوسطری اور بزرگ ہیں المجروف تو ہوئے ہیں۔ ان کی مشہور کتب ہی ہیں انتجم الکہر، انتجم الدسمان عن تساویہ اس المقد ان کوف ہوں کی بہلے فقط کوف تو ہوئی ہوں اور تھ ذبیب الا فتد کی بہلے فقط دوجلد یں طبح ہوئی تھیں حیدرآبادوکن سے اب چے جلدوں میں بیشائع ہوئی ہوئی ہی شروع سے بھی دوجلد یں طبح ہوئی تھیں حیدرآبادوکن سے اب چے جلدوں میں بیشائع ہوئی ہوئی ہی شروع سے بھی فقط مندالیو بکر رضی اللہ عنہ بھی شروع سے بھی فقط مندالیو بکر رضی اللہ عنہ کی شروع سے بھی فقط مندالیو بکر رضی اللہ عنہ بھی شروع سے بھی فقط مندالیو بکر رضی اللہ عنہ ہوئی تھیں ہوئی ہے ہوئی قبل ہے ہوئی وی بہا ہوں بیر کتاب ہوئی ہی شروع ہوئی قبل ہے ہوئی وی بھی ہوئی ہی ہوئی ہی ہوئی ہوئی ہوئی ہا ہوں بیر کتاب اپنی المام طحاوی حقی رحمہ اللہ کی کتاب اسے موضوع پر لا جواب کتاب ہوں بیر کتاب بالکل امام طحاوی حقی رحمہ اللہ کی کتاب شرح معانی الا فار کی بھی طرزی ہے۔



سوال:

یآپ نے کیے کہددیا ہے کہ تہذیب الآ ارمرفوع احادیث کے ساتھ خاص

جواب:

یہ کتاب اصالة مرفوع احادیث بی کے لئے کلمی گئی ہے کین موقوف احادیث عبالا ایک گئی ہے کین موقوف احادیث عبالا ایک گئی ہیں اور اعتبار اصل کا ہوتا ہے نہ کہ تنج کا، البندا اگر موقوف بھی اس میں مشمناً آگئ ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔

مشہور قول کے مطابق خر اور صدیث مترادف میں (لیمی دونوں کا اطلاق نی ایک کے قول بھل اور تقریر پر ہوتا ہے)۔

جبکہ کچے محدثین کے نزویک ان میں جاین کی نسبت ہے لین مدیث وہ ہے جو نی علقہ اور محابہ کرام و تا بعین عظام سے مروی ہو۔

اور امراء وسلاطین اور گزشتہ ایام کی حکایات کو فہر کہتے ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ سنت کے ساتھ مشغلہ رکھنے والوں کو سنت کے ساتھ مشغلہ رکھنے والوں کو اخباری کہاجاتا ہے۔ اخباری کہاجاتا ہے۔



## حدیث مرفوع کی اقسام

رفع کے اختبار سے مدیث مرفوع کی ابتداء دوقتمیں ہیں۔

(۱) مرفوع مریحاً (۲) مرفوع حکما

پر ان ہیں سے ہرایک کی تین تین قشیں ہیں۔

(۱) مرفوع مریکی قولی (۲) مرفوع مریکی فعلی (۳) مرفوع مریکی تقریری

(۳) مرفوع حکمی قولی (۵) مرفوع حکمی فعلی (۲) مرفوع حکما تقریری

"(۱) مرفوع صریکی قولی:

(٢) مرفوع مريخ نعلى:

وه صديث م جس من فعل كى نبت ني ملك كى طرف مراحاً بوجيد كو لَلَ صحائي رضى الله عند كميس "دايت رسول الله في فعل كذا "يا كميس" عن رسول الله انه فعل كذا"-

# ۱۳) مرفوع مریخ نقریری:

وہ مدیث ہے جس میں تقریر(۱) کی نبیت نی تقالی کی طرف صراحة ہو چسے محانی رضی اللہ عند یا غیر صحافی ایوں کہیں 'فعل فلان بعضرة النبی علی کذا ''اور صحافی یا غیر صحافی اس فلال کے اس فعل پر نی تقالی کا انکار بھی ذکرنہ کرے۔

## (٤) مرفوع على قولى:

وہ حدیث ہے جس میں قول کی نبیت نی سی اللہ کے بارے میں وہ خرا کا اور اقعات کے بارے میں وہ خبر (اپی طرف سے) گررے ہوئے یا آنے والے احوال وواقعات کے بارے میں وہ خبر دینا جو سابقہ کتب سے نقل نہ ہواور نہ ہی اس خبر میں اجتباد کی مخبائش ہو مثلا نبی کر یم اللہ کے سابھ کر رہے ہوئے انبیاء کے حالات کے بارے میں خبر یں دینا یا متعقبل میں رونما ہونے والے بڑے برے واقعات یا فتوں کے بارے میں خبر یں دینا یا قیامت کے دن رونما ہوئے والے خوفاک مناظر کے بارے میں خبر دینا یا کی عمل پر مخصوص اواب یا کی حمل پر مخصوص قواب یا کی حمل کی خصوص عقاب کے مرتب ہونے کے بارے میں خبر دینا، یہ سب خبر یں حکما مرفوع اس کے کہ اس کی کہ اس کے کہ اس کی کہ اس کی کہ اس کے کہ اس کا کہ کے کہ اس کے کہ اس کی کہ اس کے کہ اس کو کہ کہ اس کے کہ اس کی کہ اس کی کہ اس کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کی کہ اس کو کہ کو کہ کمل کو کھوں گو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ

## (۵) مرفوع حکمی فعلی:

وہ صدیث ہے جس میں نعل کی نبیت نی الطاقہ کی طرف حکما ہو مثلا کوئی صحافی رضی اللہ عنہ کوئی ایسانعل کرے جس میں اجتہاد کی بالکل مخبائش نہ ہو (۲)۔

(۱) ما قبل میں تقریر کی تعریف گذر چکی ہے۔

(۲) بھے امام شافعی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت مولاعلی رضی الشہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نماز کسوف کی جرد کعت میں دو سے زائد رکوع ادا فرماتے تھے۔ حالا تکہ بین خلاف قیاس ہے لہذا اس کو اس پر محول کرینگے کہ آپ رضی الشہ عنہ نے نی تعلقہ کو ضرور ایسا کرتے دیکھا ہوگا۔



وہ صدیث ہے جس میں تقریر کی نسبت نی مقالتے کی طرف حکماً ہو مثلا کوئی صحافی رضی اللہ عنہ تجردیں کہ لوگ زمانہ نبوی حقاقہ میں ایسا کرتے تھے (۱) کیونکہ ظاہر ہے کہ اس فعل کے جواز پر وحی آنچکی تھی۔

یا صحابہ کرام رضی اللہ عنم یوں کھیں ''من السنة کنا '' کیونکہ سنت سے بظاہر سنت السنة کنا '' کیونکہ سنت سے بظاہر سنت اللہ عنہ ''من السنة عن اللہ عنہ کا میں اور ہوتی ہے جبکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی محالی رضی اللہ عنہ '' من السنة کنا '' کہیں توسنت نی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ سنت کا جس طرح سنت نی طفاء راشدین کے مراد ہونے کا بھی احتال ہے کیونکہ لفظ سنت کا جس طرح سنت نی طفاء راشدین کی سنت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے ایسے بی صحابہ کرام بالخصوص طفاء راشدین کی سنت پر بھی اس کا اطلاق (۲) ہوتا ہے۔

(۱) جيے حفرت جابر رضي الشعنه كا قول ب

كنانعزل والقران ينزل

しょういんしょうれてころりゃんろ

ای طرح آپ کا قول مبارک ہے: کہنا ناکل الاضاحی فی عهد رسول الله فوق فدق عدد - أي باك ملك كا كوشت كماتے تھے۔

(٢) هي ي علية كافران عالى ثان ع:

علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدین عضوا علیها بالنواجد -ترجمه: تم پرمیری اورخلفاء راشدین کی سنة لازم ب خلفاء راشدین کی سنة کواور میری سنة کومضوطی سے تقامو۔



: 100

لغوی معنی ہے پہاڑکا ٹیلہ۔ما یعتمد علیہ جس پرسہارالیا جائے۔ اصلاحی تعریف:

طریق العدیث مدیث مطفی مطابع کدی خینے کاراستر باالفاظ دیگر صدیث کوروایت کرنے والے محدثین کوسند کہتے ہیں۔ اِسْاد: (بہنرہ کے کرہ کے ساتھ)

لفظ سند کے ہم معنی ہے اور بھی لفظ اسناد ذکر سنداور طریق متن کی حکایت کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے۔

متن:

الغوى معى ب "متانة " لين قوت ومفروطى \_

اصلاحي معنى:

ماانتهی الیه الاسناد- وه چیز جس تک سند کا افتیام موجائے۔ (مینی انتہاء سند کے بعد جو چیز آتی ہے اے متن کہتے ہیں)۔ صدیث متصل:

اگر حدیث کی سند ہے کوئی راوی بھی ساقط نہ ہوتو اس کو حدیث متصل کہتے میں اور اس عدم سقوط کو اتصال کہتے ہیں۔(۱)

(۱) خيام بخارى رحم الشكية ي كر و حدث البراهيم بن المنذد قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع ان عبد الله بن عمر قال سمعت النبي في ينهى عن الصلوة عند طلوع الشمس وعند غروبها - (بخارى، ج،١٠٩م ، ٢٢١) -



اگر صدیث کی سند سے ایک یا ایک سے زیادہ رادی ساقط ہوں تو اس کومنقطع اور سقوط کو اتفطاع کہا جاتا ہے۔ معلق :

وہ صدیث ہے جس کی سند کے شروع سے رادی ساقط کیے جا کیں اس صدیث کو معلق اور اسقاط کو تعلیق کہا جاتا ہے۔

اوراول سند سے ساقط ہونے والا رادی بھی ایک ہوتا ہاور بھی ایک سے زائداور بھی پوری سندساقط کردی جاتی ہے جیسا کر مصنفین (کتب فقہ واصول فقہ وکتب تغییر و فیرو) کی عادت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قسال دسول السفس التی جاتی ہیں کہ قسال دسول السفس بیائی جاتی ہیں ،لیکن صحیح بخاری شریف (۱) کے تراجم میں تعلیقات بخترت پائی جاتی ہیں ،لیکن ان کے لئے اتصال کا تھم ہے کیونکہ امام بخاری (۲) نے سمجے بخاری میں فقط احادیث صحیح کا التروام کیا ہے اگر چربی تعلیقات (جو بلاسندالم بخاری نے روایات ڈکر کی ہیں) محیح کا التروام کیا ہے آگر چربی تعلیقات (جو بلاسندالم بخاری نے روایات ڈکر کی ہیں)

(۱) اس کا اصل نام العمامة المسند الصحيم المختصر من امود رسول الله و سننه و المسام به به بيدوه علم الشان اورمبارك كتاب به به باتقاق امت تدريكل صاحما العلوة والسلام الله تعالى كاتاب كه بعداس كتاب كا ورجه به المام بخارى وحمد الله فرماسة بين تقريباً جهد الكواحاديث ساق بي كتاب كري بين اوركونى بحى حديث اس من ورج فيس كى مر بين اوركونى بحى حديث اس من ورج فيس كى مر بيني بين في مر ينا بين في مرد بين من في من في المناه و ال

(۲) امام الوعبدالله محد بن اساعیل بن ابراہیم ابخاری الجھی ۱۹۳ه جد کے دن پیدا ہوئے اور ۲۵۳ فیلیہ القدر آپ کا وصال ہوا۔ امیرالمؤمنین فی الحدیث آپ کا لقب ہے۔ جلیل القدر محدث ، حافظ الحدیث بلکہ حاکم الحدیث تھے۔ حضرت طاعلی القاری مرقاۃ شرح محکوۃ کے مقدمہ میں تھے جین : آپ کی قبرانور ہے کئی سالوں تک خوشبو آتی رہی ، لوگ مٹی اٹھا اٹھا کر لے جاتے۔ مام مسلم نے جب امام بخاری کو دیکھا تو فرمایا: اے سید المحد شین ! اے استاذوں کے استاذ! ذرا بھے جات دیں شن آپ کے قدم چوم لوں۔

※この業のできたこと ※この業のでき

منداحادیث (جوسند کے ساتھ امام بخاری نے روایات ذکر کی ہیں ) کے مرتبے ہیں نہیں ہیں گئن وہ تعلیقات بلاشیہ اس مرتبے ہیں ہیں جنہیں امام بخاری نے صحیح بخاری کے دوسرے مقام پرسند کے ساتھ بیان کیا ہے ۔ اور پکھ محدثین (امام نووی ، حافظ ابن جرعسقلانی ، سید شریف جر جانی ، امام جلال الدین سیوطی ، حافظ ابن صلاح ) تعلیقات جرعسقلانی ، سید شریف جرجانی ، امام جلال الدین سیوطی ، حافظ ابن صلاح ) تعلیقات بخاری میں فرق کرتے ہیں کہ وہ تعلیقات جن کو امام بخاری نے صیفہ جرم ومعلوم کے ساتھ ذکر کیا ہے مثلاً وہ تعلیقات میں کہتے ہیں قسال فلان یا ذکر فلان تو یہ دلیل ہے ساتھ ذکر کیا ہے مثلاً وہ تعلیقات میں کہتے ہیں قسال فلان یا ذکر فلان تو یہ دلیل ہے اس بات پر کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزویک اس معلق کی سند تا بت ہے۔

تو قطعاً پیقیق (عندالبخاری) سی بوگ اورجن تعلیقات کوامام بخاری نے میند تمریف وقطعاً پیقیق (عندالبخاری) سی بوگ اورجن تعلیقات میں کہتے ہیں 'قینل یا پُنتان میند تمریف وجھول کے ساتھ ذکر کیا ہے ۔ مثلاً وہ تعلیقات میں کہتے ہیں 'قینل یا پُنتان مامع سیح یا ذکر ہے۔ "توان تعلیقات کی محت میں امام بخاری میں ان کو وارد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی اصل (عندالبخاری) ثابت ہو گیا۔ اس کے محد شین عظام فرماتے ہیں 'تعلیقات البخاری متصلة صحیحة '' کرمیج گیا۔ کی رائی کی (عام) تعلیقات مصلح ہیں۔

### مديث مرسل:

اگر مدیث کی سند کے آخر سے تابعی کے بعد رادی ساقط ہوتو اس مدیث کو مرسل اور اس فعل اسقاط کو ارسال کہتے ہیں جیسے کوئی تابعی کے قبال دسول الله کھیاور کھی محدثین (ابوزرعة ، ابو حاتم ، بخاری ، ابوداؤد، ترفدی فی بعض مواضع جامع ترمذی ، دارقطنی ، بہتی ، خطیب بغدادی ، ابوقیم اصبھانی فی مستخرجه ) مرسل اور منقطع کو ایک معنی میں بی استعال کرتے ہیں (اور وہ ہے عدم اتصال مطلق ) لیکن پہلی اصطلاح (یعنی مرسل وہ ہے جس کی سند کے آخر سے تابعی کے بعد راوی ساقط ہواور منقطع کی تحریف مرسل وہ ہے جس کی سند کے آخر سے تابعی کے بعد راوی ساقط ہواور منقطع کی تحریف چینر صفحات کے بعد آر بی ہے ) زیادہ مشہور ہے (حاکم اور ابن عبدالم تے کھرشین سے



امام ووی رائے ہیں لہ هذا الاستاد فیه ادبعه تابعون پروی بعضهم عن بعض وهم ابو المعتبر سلیمان التبعی و بکر بن عبد الله والعسن البصری و ابن المعنبرة لیخ امام سلم کی اس سندهن چارتا یعی ہیں۔(۱) سلیمان یمی (۲) کر بن عبدالله (۳) حس بعری (۳) ابن المغیرة اورای رتیب سے دوایک دومرے سے دوایت کررے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) پیمام ملم کی آن حداثنا محمد بن بشنر و محمد بن حاتم جمیعاً عن یحمی انقطان قال ابن حاتم نا یحمی بن سعید عن التیمی عن بکر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغیرة بن شعبة عن ابیه قال بکر وقد سمعت عن ابن المغیرة ان النبی النبی توضأ فیسم بناصیته وعلی العمامة وعلی الخفین - (ملم ج:۱،۵،۱۵۹) الم آووی قرمات بی کر هذا الاستاد فیه اربعة تابعیون یروی بعضهم عن امام آووی قرمات بی کر هذا الاستاد فیه اربعة تابعیون یروی بعضهم عن



حفرت سيدنا عالم قريش امام محد بن اورلي الشافعي رحمدالله (٢) كن وركي صديث مرسل تب قبول موكى جب اس كوكى اور طريق سے تقويت لل جائے وه طريق خانی مرسل مو يا منداگر چرضعف بن كيوں نه موبصورت ديكر صديث مرسل غير قابل قبول ہے حضرت سيدنا الامام الصابر ابوعبدالله احمد بن صنبل رحمدالله (٣) كے صديث مرسل كے بارے ميں دوقول ہيں۔

قول اول:

(سي آپ كا زياده مشبور قول م) مطلقاً مقبول اور في مي - كماهو منهب

ابى حنيفة ومالك رحمهما الله-

قول الى:

توقف ، كمنهب جمهور المحدثين

یاورہ جمہوراور آئم اربعہ کے درمیان صدیث مرسل کے عم میں اختلاف تب ب جب بیمطوم ہو کہ بلا شبراس تابعی کی عادت ہے ب کدوہ فقط تقدراویوں سے ارسال کرتا ہے تو اور اگر اس کی عادت میں ہو کدوہ تقداور غیر تقد ہر طرح کے راوی سے ارسال کرتا ہے تو گھر یالا تفاق (عند الجمعود والا نعة الاربعة) اس مرسل صدیث کا عم تو قف ہے۔

(١) علماء احتاق فرمات جي: الارسال اقوى من الاتصال (كوثر الني للقر باردى)

(۲) امام ابوعبدالله تحرين ادريس الشافعي 150 هش پيدا موئے -آپ كاشار ائمدار بعد مجتبدين شن موتا ب- آپ كاشار ائمدار بعد مجتبدين شن موتا ب- 204 هش آپ كا وصال موار اصحاب سنن اربعد (ترفدى ، ابو دا دد ، شاكى ، ابن مايد) نه آپ ما واديث روايت كى بين - آپ كے بے حدمنا قب بين -

(۳) امام ابوعبداللہ احمد بن منبل 161 حدثیں شہر بغداد ش پیدا ہوئے۔ آپ کا شار بھی ائتدار بعد جمہدین ش ہوتا ہے۔ 241 حدثی آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے بے شارمنا قب وفضائل میں۔ بلکہ محدث ابن الجوزی رحمداللہ نے ایک مخیم جلد میں آپکے منا قب تحریر فرمائے ہیں۔



ای طرح علاء اصول نے فر مایا ہے۔

عدیث مرسل کے مکم میں جاری ذکر کردہ تفعیل سے پر دکر تفعیل حفرت المفیة الم مش الدین خادی درجماللہ نے اپنی تعنیف جلیل فقد المسفیث فی شرح الفیة المحدیث میں (تقریباً پانچ صفحات میں) ذکری ہے۔ حدیث مُعْضل :

سند کے درمیان سے دویا دوسے زائد رادی ہے دربے ساقط ہوں الی مدیث کومدیث معصل (ضاد کے فق کے ساتھ) کہتے ہیں۔ صدیث منقطع:

سند کے درمیان سے دویا دو سے زائدرادی ساقط ہوں مگر لگا تار ساقط نہ ہوں ایک صدیث غیر متصل کی قتم ہو ایک صدیث غیر متصل کی قتم ہو گی اور بھی منقطع کا صدیث غیر متصل مطلقاً کے معنی شی بھی اطلاق کیا جاتا ہے اس معنی کے لحاظ سے منقطع کو مقتم قرار دیا جائے گا اور بیتمام اقسام کو شامل ہوگی (۱)۔

<sup>(</sup>۱) خلاصه کلام به ب کرهدیث منقطع کے دوستی جی -

<sup>(</sup>۱) فيرمقعل مطلقا: چا جرادى صرف ايك جكرما تطا جويا ايك سے ذا كد جكرما قط جوادل سند
سے ما قط جويا درميان سند سے يا افخر سند سے اس معنے كے لحاظ سے يہ مقم جوگى اور حديث فير
شعل كى تمام اقدام محتى، مرسل، معصل سب كوشائل جوگى يعنى سب كوشطع كرد سكتے ہيں۔
(۲) فيرمقعل مقيد ا: يعنى مرف ايك جگر دادى ساقط جويا ايك سے ذاكد جگر ساقط جوں اس متى
كے لحاظ منعقع فير شعل كى ايك حم جوگى جس طرح محتى ايك الگ حم ہوسل الگ حم ہوادر
معمل الگ حم ہے اى طرح منعقع بحى اكى طرح ايك الگ حم جوگى۔
عدل الگ حم ہے اى طرح منعقع بحى اكى طرح ايك الگ حم جوگى۔
يادر ہے منعقع كے ان دونوں معنوں كے دوم يان عموم وضوص مطلق كى نبعت ہے۔ تدير



## سقوط اور انقطاع كى پيان:

انقطاع اور راوی کے سقوط کی پیچان راوی اور مروی عنہ کے درمیان عدم ملاقات سے ہوتی ہے اور عدم ملاقات کا ثبوت تین طریقوں سے ہوتا ہے۔

- (۱) رادی ادر مردی عنه جم عصر شهول (مثلا رادی تا بعی صغیر جوادر مردی عنه بدری صحابی جو وغیره) ۔ صحابی جو وغیره) ۔
- (۲) رادی اور مردی عنداگر چه جم عصر جول لیکن کی ایک جگه یس ا کھٹے ند ہوئے جول۔

#### (m) راوی کومروی عنه سے اجازت (۱) ند بو (۲)\_

(۱) وجوه حل صديث ش سالك فتم اجازت بحى بـ

اجازت كى تعريف : هى عبادة عن الاذن فى الرواية لفظاً او كتابة ليعنى مروى عند ( شيخ ) كا راوى ( البيخ شاگرد ) كوروايه مديث ش اجازت ويناچا به مندز بانى بو يا تحرير كى صورت ش لا اور وجوه تحل صديث سات بين : (١) اجازت (٢) سماء من لفظ الشيخ (٣) القرائة على الشيخ (٣) المناول (٥) المكاتب (١) الاعلام (٤) الوجادة وههنا تفصيل ازيد بسطه ارباب اصول الحديث لاسيما الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح النخبة

(۲) شی کہتا ہوں یہاں ایک چوتی وجہ بھی ہو ہو ہے کہ راوی اور مروی عنہ ہم عمر ہوں طلاقات بھی ثابت ہو، اجتماع بھی ہو، گر راوی نے مروی عنہ سے ساح حدیث ند کیا ہو، یہ بھی انقطاع کی ایک صورت ہے جیسے امام اعمش۔

آپ نے معزت انس رضی اللہ عنہ سے بلکہ کی بھی صحابی رسول اللہ اللہ عنہ سے ایک صدیث بھی شخص کی محابی رسول اللہ اللہ عنہ و ایک صدیث بھی ٹیس من گرآپ کے بیں رابت انسا بعصلی کہ بیس نے معزت انس رضی اللہ عنہ و کہا ہے ، و اس کا بیہ مطلب نہیں کہ انہوں نے ان سے حدیث کا ساح بھی کیا ہے ، طاقات و معاصرت اگر چہ با بت ہے گر ساح نہیں ہے لین اان کی اگر روایت معزت انس رضی اللہ عنہ سے بلاواسل آئے تو وہ منقطع ہوگی جیسا کہ امام ترشی کھتے ہیں ولا نعرف للاعیش من انس الا انه قد راہ و نظر العه ۔ (جائح ترشی ، ج ۲ ، س ۱۹۳، قد کی کتب خانہ کراچی) واللہ الم



اور سے تینوں امور اس علم تاریخ (۱) سے معلوم ہو گئے جس میں راویوں کی تاریخ پیدائش وتاریخ وفات اور زمانہ کسب علم کی تعیین اور طلب علم کے لیے سفروں کا تذکرہ ہوتا ہے اس لیے علم تاریخ محدثین کے نزد یک اصل (جز ۔ بنیاد) اور ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔

حدیث مُدلس: (میم کے ضمہ اور لام مغق حدمشد دو کے ساتھ) تدلیس سے مشتق ہے اور تدلیس کا معنی ہے خرید وفر وخت کرتے وقت سامان میں گا مک سے عیب چھیانا۔

اور 'رلس'' ئے شتق ہجامعنی ہانتہائی سخت اندھرے۔

ور سميد:

تدلیس کے لغوی معنی میں چونکہ نفاء ہے اور صدیث مُدنس میں بھی نفاء ہوتا ہے کیونکہ راوی اپنے شیخ کا نام ذکر نہیں کرتا تو یوں نفاء میں دونوں مشترک تنے اسی لیے صدیث کو بھی مدنس کہا جاتا ہے اور اس فعل کو تدلیس اور اس فعل کے فاعل کو مدنس (لام کے کسرہ کے ساتھ) کہا جاتا ہے۔

(۱) یہاں علم تاری سے مرادوہ علم ہے جس کا تعلق صرف راویان حدیث کے ماتھ ہے اور اس موضوع پر کسی جانے والی کتب ہے شمار ہیں مشلا التاریخ الکبیر ، التاریخ الصغیر ، التاریخ الاوسط للبخاری ، طبقات ابن سعد ، الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم ، کتاب الثقات وکتاب البخاری ، طبقات ابن حبان ، تھذیب الکمال للمزی سیر اعلام النبلاء ومیز ان الاعتدال ، وتدرکرة الحافظ و الکاشف نا نهیی ، تھذیب التھذیب و تقریب الاعتدال ، وتدرکرة الحافظ و الکاشف نا نهی ، تھذیب التھذیب و تقریب التھذیب، ولسان المهزان و تعجیل المنفعة للحافظ ابن حجر المسقلانی، وکتاب الثقات للعلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفی واکمال تھذیب الکمال للحافظ مغلطائی الحنفی اور اس کے علاوہ ہے شارکت ہیں۔

# دری دلس کا تریف:

صدیث روایت کرنے والا اپناس استاذ کا نام ذکر شکرے جس سے اس فے صدیث تی ہے بلکہ استاذ کا نام ذکر کرے ایے الفاظ کے ساتھ جو استاذ کا نام ذکر کرے ایے الفاظ کے ساتھ جو استاذ کا نام فکر کرے ایے الفاظ کے ساتھ ویں اور قطعی طور پر جھوٹ بھی شہولے (یعنی لفظ حدی شنا یا اخبر نا یا سمعت کے ساتھ استاذ ٹائی کا ذکر شکرے) مثلاً وہ ایوں کے عن فلان یا کے قال فلان (۱)

تدليس كاعم: (٢)

مینی ( فیٹی الاسلام الحافظ این ججر العمقلائی رحمہ اللہ ) فرماتے ہیں جس رادی کے بارے میں اللہ الحافظ این ججر العمقلائی رحمہ اللہ ) فرماتے ہیں جس الدوقت تک کے بارے میں جب تک وہ ''حدث نی ''کے ساتھ صراحت نہ کرے ( نیز خود عادل مجی ہو، شرح نخیۃ الفکر )

امام تق الدين ممتنى (٣)رحمد الله فرمائ ين فعل مدليس تمام أحمد الربعد اور الكريمد ين وفقها وكرام كينزو يكرام ب-

(١) كوتكرافظ عن" اور لفظ" قال" ماع اور عدم ماع دونو سكا احمال ركحة إلى-

(٧) ہود ہے کہ تدلیس کے حکم کے بارے ش چھ فداہب ہیں، اکثر محدثین واصولین المام عُطَّق مثاب ہیں، اکثر محدثین واصولین المام مُطَّق مثاق رحمہ الله، این المصلاح وابوسعید العلائی ہیں اور خطیب بغدادی نے بھی ای قول کو کھے کہا ہے) کا محاد میں ہے جو شخ محتق رحمہ اللہ نے شخ الاسلام حافظ این تجر رحمہ اللہ نے نقل کیا

ہے۔ (۳) الامام العلامة احمد بن محمد الوالعباس تقى الدين الثمنى (شين اور ميم كے ضمد كے ساتھ اور نون مكسورہ كى شد كے ساتھ )۔

872 هش آپرحماللك وصال جواكذا في الفوائد المهدة -

اورامام وکیج (۱) بن جراح رضی الله عند سے مروی ہے کہتے جی کیڑ ہے میں عیب چھپانا حرام ہے تو مدیث میں عیب (اپنے استاذ کے کم عمر یا عدم شہرت وغیرہ) عیب چھپانا کیما ہے (بردجداولی حرام ہے) جبکدامام شعبہ (۲) نے تو تذکیس کی صدسے زیادہ فرمت کی ہے (۳)۔

مركس كي روايت كاعكم:

مرس کی روایت کے قبول اور عدم قبول کے بارے میں علماء وحدیثین کے عقد اقوال ہیں فقہاء حدیثین کی ایک جماعت اس طرف گئ ہے کے تدلیس خود جرح ہوائی روایت کردہ حدیث مطلقا قائل قبول نہیں ہوگی (میں کہتا ہوں اگر اس قول کو تعلیم کرلیا جائے تو بہت بڑا فساد لازم آئے گا سب بڑا فسادیہ ہوگا کہ چے بخاری و مسلم ہے بھی ہاتھ دھونا لازم آئے گا کہ یہ تقدراویوں کی شد لیسات سے بحری پڑی ہیں) جبکداس جماعت کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ایسے راوی کی روایت مقبول ہے۔

## جهور كا نقط نظر:

## یے ہے کہ اس ملس کی تدلیس (والی روایت) قبول کر لی جائے گی جس کے

(۱) المام علامہ محدث وکیج بن جراح الکوئی 197 ہے ش آپ کا دصال ہوا آپ رضی اللہ عند المام اعظم الدومنیفہ رضی اللہ عنہ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔امام احمد بن مثبل فرماتے ہیں وکیج بہت بڑے عالم تھے۔

(٢) المام ثقة حافظ شعبه بن مجاح ابن ورد العثلى 160 ه ش آپ كا وصال موا-اجرالمؤمنين في الحديث آپكوكهاجاتا ب- بخارى وسلم كرداة ش س بين-

(٣) اور قرمایالان ازنبی احب التی من ان ادلس- مین صدیث مین تدلیس کرنے سے فتاء کرنا محص انجما لگتا ہے۔

نيز قر مايا" التدليس احوا الكذب" كيد ليس جموث كابمائي إ (كور الني للفر باروى)

بارے میں یہ مشہور ومعروف ہوکہ یہ فقط تقدراو یوں سے تدلیس کرتا ہے جیسے سفیان بن عینید (سفیان اوراس مدلس کی تدلس والی روایت مردود ہوگی چوضعیف غیرضعیف ہرطرح کے راوی سے تدلیس کرتا ہو جب تک کہ وہ مروی عندے ماع پر "سمعت" یا "حداثنا" یا "اخبرنا" کے قول کے ساتھ مراحت شکرے۔

فعل تدليس يرآماده كرنے والے اسباب:

مجھی تو کچھ لوگوں کی عرض فاسد کیجہ سے سرز دہوتی ہے مثلاً کی بی ہے سائ کو تخفی کرنا اس دجہ سے کہ دہ کم عمر ہے ادر اس دجہ سے کہ لوگوں کے ہاں اس کا مرتبہ دوجا ہے نہیں ہے۔

سوال:

بڑے بڑے اکابر محدیثین مثلا محضرت حسن بھری ، حضرت سفیان توری،
سفیان بن عینید وغیرهم نے بھی فعل تدلیس کیا ہے تو کیا ان کو تدلیس پر ابھارنے والی کوئی
غرض فاسد تھی یا کوئی اور غرض بصورت اول سے اکابر نہ رہے حالا تکہ پوری امت ان کی
جلالت علی پر متفق و متحد ہے بصورت ٹائی پھر کس چیز نے اکو آمادہ کیا ہے تدلیس
کرنے پر؟

جواب : ان اکابر نے غرض فاسد کی وجہ سے تدلیس نہیں کی بلکہ اس وجہ سے کہ ان کو صدیث کی صحت پر ممل وثوق و اعتاد تھا اور بوجہ شہرت ان کے ذکر سے (مروی عنہم) مستغنی و بے نیاز تنے (ا)۔

<sup>(</sup>۱) خلاصہ جواب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شخ یا شخ ایشے کواس کے حذف کیا ہے کیونکہ وہ شیوخ لین کاس کے حذف کیا ہے کیونکہ وہ شیوخ لین کاس کے اسا تذہ مشہور ہی اسے تھے کہ انکوان کے نام ذکر کرنے کی ضرورت ہی جمیس تھی اس وجہ سے ان اکابر نے تدلیسات کی جیں۔

حفرت امام منی رحم الله فرماتے ہیں یہ حسب ان یہ کون قد سمع الحدیث من جماعة من الثقات (۱) عن ذالك الرجل فاستغنی بذكرة عن ذكر احدهم او ذكر جمعیهم لتحققه بصحة الحدیث فیه کما یغعل الموسلترجمہ: یہ جی احمال ہے کہ اس مراس نے حدیث کواس مرد (مراس عنہ، جس سے تدلیس کر رہا ہے) سے سامولیکن ثقات راولیوں کی ایک جمرہ ایک جماعت کے واسط سے، پھر اس (مراس) نے ای ایک مرد کے ذکر پراکتفاء کرلیاان تمام مشائخ یاان میں سے کی ایک کاذکر کرنے سے کیونکہ حدیث کی صحت براسے لیمین کائل ہے جیسا کہ اس کے فیکہ حدیث کی صحت براسے لیمین کائل ہے جیسا کہ

#### مديث مضطرب:

مرسل راوی کرتا ہے (۲)

اگر سند یا متن میں اختلاف واقع ہو گیا مثلاً مقدم کوموٹر کر دیا گیا اور موٹر کو (۱) کھی شخوں میں من التقات کے بعد' داو'' ہے یہ فلط ہے معنی واضح نیس ہوگا اور جن تخوں میں'' واد''نیس ہے وہ سی میں اور ہماری تقریر و ترجمہ بھی اٹھی شخوں کے مطابق ہے جن

مِل "واؤ" مبيل ہے۔

(۲) اسكى توضى يە بىكى كىدلى دادى نے ان تقات دادى بىل سائى توشى يە بىندول نے اس مرد (جس سے مدلس اب دوايت كر د بائ ) سے سائے چر مدلس نے جن ثقات دادىول سے مديث من بے ان تمام ميں سے كى ايك كاذكركرنے كى بجائے اپنے مشائح كے شخ كے شخ كاذكركر ديا ہے۔

گویا کہ دلس بیکنا چاہتا ہے کہ مثلاً میرے پانچ تشداستاذاس مردے روایت کر رہے ہیں اس مردے روایت کر رہے ہیں اس مرد کی صدیث کی شہادتیں بی اتی بی گئی تیں گویا میں خوداس سے روایت کر رہا ہوں اس لیے دلس اپنے مشاک کا نام ترک کر کے اپنے مشاک کے شخ سے مدلیا بغرض کی (اختصارا) روایت کردیتا ہے۔
مدلیساً بغرض کی (اختصارا) روایت کردیتا ہے۔



مقدم کردیا گیا (۱) جیسے سندی کعب بن مرة کی بجائے مرة بن کعب اور متن ی ما عفق کی بیائے مرة بن کعب اور متن ی ما عفق کی بینے کی بیٹی ہوگئی یا (سندین ) ایک راوی کی بیٹی ہوگئی یا (سندین ) ایک راوی کو دوسرے راوی کی جگہ ذکر کر دیا یا ایک متن کی جگہ دوسرا متن (۲) ذکر کر دیا یا اسائے سند (۳) میں تقیف ہوگئی یا اجزائے متن (۴) میں اختصار یا حذف وغیرہ کی وجہ سے اختلاف ہوگیا تو ایکی حدیث کا نام ' مصطرب' ہے

مديث مضطرب كاحكم:

ان سب س اگر تطبق ممكن مولو تطبق دى جائے گى دكر نداو تف كيا جائے۔

عديث مدرن:

اگر رادی نے اپنا کلام یا اپ علادہ کی صحابی یا تابعی کا کلام کسی غرض کے لیے مثلاً بیان لغۃ کے لیے مثلاً بیان لغۃ کے لیے درج کر دیا تو ایسی صدیث کو مدرج کہا جاتا ہے میاس کے علادہ کسی ادرغرض کے لیے درج کر دیا تو ایسی صدیث کو مدرج کہا جاتا ہے

(۱) اگر بین تقدیم و تا خیر سندی موقد مقلوب السند اور اگر مقن میں موتو اس کو مقلوب المقن کہتے ہیں۔

(٢) جيے مديث فاطمه بنت تيس كى راويت عنوالتر مذى ان فسى المسال لحقا سوى الذكوة - جكرائن ماجر ش ب ليس فى المال حق سوى الذكوة - جكرائن ماجر ش ب ليس فى المال حق سوى الذكوة - جكرائن ماجر ش ب ليس فى المال حق سوى الذكوة - جكرائن ماجر ش

(٣) ميسالم ميكي بن معين نے المراجم (راجملداورجم كرماتھ) كومزام (زامجمد اورما، محملد)كم ساتھ تقيف كرديا۔

(٣) جيے اصل حديث تح امن صام رمضان و اتبعه ستا ابو برصولى نے ستا كو شيئا كى طرف تشجف كرديا۔

(۵) جیے گی بخاری باب بدوالوگ ش صدیث پاک کالفاظ بی کان پخلو بفتر حراء فیتحنث فیه و هو التعبد باللیالی (بخاری ج، اوس ۲۰) تحنث کامعی تعبدباللیالی براوی امام زمری کا اینا کلام ہے۔



فصل

66 000 99

مديث كي روايت بالمعنى

یہ بحث (لین آنے والی) مفہوم مدیث کوایت الفاظ میں بیان کرنے والے مئلہ کی طرف کھینچی ہے۔ (آیا کہ بیکس صورت میں جائز ہے اور کس صورت میں ناجائز؟)اس میں علاء کا اختلاف ہے (اور اس میں کئی اتوال ہیں)

قول اول:

اکٹر علاء وحدثین (آئمہ اربعہ بھی شامل ہیں) کے نزویک روایت بالمعنی جائز ہے گراس کے لیے جس میں چار شرطیں پائی جائیں۔

شرط أول:

عرفي زبان پراے مل عبور حاصل مو-

شرط عانى:

اساليب كلام كامامر مو-

شرط عالث:

کلام کی تراکیب کے خواص (مثلاً مندکو مقدم کیاں کرنا ہے مؤخر کہاں کرنا ہے و خرکہاں کرنا ہے و خرکہاں کرنا ہے وقتی علی اعذا) سے باخو بی آگاہ ہو۔

شرطرالى:

خطاب کے مفہومات کو بھی پوری طرح جانا ہو (بیب شرطین ہم نے اس

لے لگائی ہیں ) تا کرروایت صدیث بالمعنی کے وقت صدیث میں کی بیشی کی وجہ سے خطانہ کر بیٹھے۔

قول الى:

روایت مدیث بالمنی جائز ہے لیکن مفردالفاظ ش ند کر مرکبات میں۔ قول الش:

راویت مدیث بالمعنی جائز ہے لیکن اس فض کے لیے جس کو اصل مدیث کے الفاظ کمل متحضر ہوں تا کہ ان میں بقدر ضرورت تصرف کرئے پر قادر ہو۔ قول راؤج:

داویت حدیث بالمعنی ال فض کے لیے جائز ہے جس کو اصل حدیث کے معانی کمل طور پر حفظ ہوں اور الفاظ بھول گیا ہو (اس فخض کے لیے روایت حدیث بالمعنی) محصیل احکام میں بوجہ ضرورت جائز ہے لیکن وہ فخض جس کو اصل حدیث کے الفاظ کمل طور پر متحضر ہیں ایسے فخص کے لیے روایت حدیث بالمعنی جائز نہیں کیونکہ یہ بلا ضرورت ہے۔

یاورے کریراختاف (حدیث کی روایت بالمعنی کا) جواز اور عدم جواز علی ہے ندکدادادیة علی۔

کیونکد حدیث کی روایت باللفظ الفاظ حدیث می تقرف کے بغیر اولی ہے اس میں کی کا اختلاف نبیں ہے آئمدار بدیجی اس پر شنق میں کیونکد صفور علیہ کا فرمان عالی شان ہے: نضر الله امر اسمع مقالتی فوعاها فاداها کما سمع۔

ترجمہ:اللہ رب العزت ال فض کو تروتازہ رکے جس نے میری صدیث کوئن کر محفوظ رکھا پھر بعینہ اس نے جیسے من تھی ویسے پہنچادی (میری امت تک)۔

اور روایت حدیث بالمعنی صحاح سته (بخاری مسلم مابوداؤد مرتندی نسائی۔ ابن ملجه) اور دیگر کتب حدیث میں بھی بکثرت موجود میں۔

مديث معنى: (١)

لفظ عن فلان عن ملان "كم ساته روايت كرف كوعنعند كتب بين اورجو مديث عنعند كرفي سروايت كى جائد است مديث معنون كها جاتا ہے۔ حديث معنون كا حكم:

(ویے تواس کے تھم میں چھاقوال ہیں محرمصنف نے تین بیان فرمائے ہیں) قول اول:

امام مسلم رحمہ اللہ(٢) كے نزوكيك (صحة مديث كے ليے)عنعنہ ميں راوى (معنون) اور مروى عنه كا فقط جم عصر بونا شرط ب-قول ها فى:

امام بخاری رحمہ اللہ (اور علی بن مدینی ) کے نزد کیے عنعنہ میں فتظ معاصرت کافی شیس بلکہ راوی اور سروی عنہ کی آئیں میں ملاقات بھی شرط ہے۔

(۱) معنى مثن بادر صور صدر بعلی ب یك لاحول ولا قوق الا بالله ك لي حوقله ، مم الله ك لي يسملة ، ألمدل ك لي حديلة ، حيى على الصلوة يا حيى على الفلام ك لي حديلة ، يرتم معاور الفلام ك لي حديلة ، يرتم معاور جل ين قله الا الله ك لي هيلة ، بحان الله ك لي سيملة ، يرتم معاور جل ين حقه الامام النوى في شرم صحيح مسلم في الباب السابع من كتاب الصلوة (ح ، اص ، ١٢٩) -

(۲) امام نووی رحمہ الله فرماتے جین: امام سلم کے مخار قول کا محققین نے اٹکار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سلم کا بیرقول نہایت ضعیف اور کمزور ہے اور مجھے و مخار قول وہی ہے جو امام بخاری وعلی بن مدینی کا ہے۔



محدثین کی ایک قوم کے نزدیک معاصرت و ملاقات کے ساتھ ساتھ اخذ صدیث (لینی معنون راوی نے مروی عنہ سے کوئی حدیث بھی سنی ہو ) بھی شرط ہے حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے (اپٹی کتاب مجے مسلم شریف کے مقدمہ بیس ) مؤخر الذکر دونوں قولوں کے قاتلین پرشدیدرد کیا ہے اوررد بیس بہت مبالغہ کیا ہے۔ یا در ہے مالس راوی اگر عن کے ساتھ روایت کرے تواسکی بیہ روایت قابل قبول نہیں (یعنی مالس راوی اگر عن کے ساتھ روایت کرے تواسکی بیہ روایت قابل قبول نہیں ہے(ا)

مديث مند:

اس كى تعريف مين تين قول بين: قول اول:

ہروہ حدیث مرفوع جسکی سند متصل ہواسے حدیث مند کہتے ہیں۔ حدیث مندکی میں تعریف مشہور ومعروف ومعتد علیہ ہے۔ قول ٹانی:

> مرده مدیث ہے جس کی سند مصل ہودہ مند ہے چاہے دہ مرفوع ہویا موقوف ہویا مقطوع (۲) ہو قول ٹالٹ:

صدیث مرفوع کومند کہتے ہیں جانے دہ مرسل ہو یا معصل ہویا منقطع (۳)
اللہ مال اگر مال ثقة رادى ہواور دہ كى اور جگہ تے ہے عاع كى" صداعا "يا اخرة" يا

"معد "وفيره كم ساته تقريح كرد ي قو مراس كاعتعية والى روايت تبول موكى ..

(٣) حافظ این مجرعسقلانی امام این عبدالبر اور حاکم صاحب متدرک اور خطیب بغدادی اور این العباغ وغیر بم کے نزویک مندکی یکی تحریف عار ہے۔

(٣) يتحريف مافظ ابن عيدالبر ماكل رحم الله في التمهيد لما في الموطا من المعاني والاسانيد في ذكر كي ب



ں: حدیث کی اقسام میں سے شاذ اور منکر اور معلل بھی ہیں۔

شاد: (۱)

لخاس فنم كرية بن جو جاعت عنها وادرا لك تملك موجائد اصطلاحي تعريف:

وہ صدیث ہے جو ثقات راولیوں کی روایت کروہ صدیث کے مخالف روایت کی

## مديث شاذ كاعم:

اگر خود ای کے راوی ثقہ نہ ہوں تو مردود ہے اور اگر ( الف اور اکا لف اور اکا لف اور اکا لف دونوں) ثقتہ ہوں کو مردود ہے دونوں) ثقتہ ہوں کا طریقہ ترقیح کا ہے۔ رائح کو محفوظ اور مرجوح کو شاذ کہیں گے ( مخالف اور مخالف میں ) ترقیح اسکو ہوگی جس میں حفظ و منبط زیادہ ہو نیز راویوں کی تعداد بھی زیادہ ہواور اس کے علاوہ دیگر وجوہ ترجیحات (مثلاً راوی کا فقیہ ہونا سند کا عالی ہونا) یائی جا کیں (۲)۔

#### عديث منكر:

وہ حدیث ہے جس میں زیادہ ضعیف رادی کم ضعیف راوی کی مخالفت کرے اس کا مقابل صدیث معروف ہے (لیعنی معروف وہ صدیث ہے جس میں کم ضعیف رادی زیادہ ضعیف رادی کی مخالفت کرے )۔

<sup>(</sup>۱) شن يشن ساسم فاعل كا صيغه -

<sup>(</sup>٣) علامه عبدالعريز پر باروى في وجوه ترجيحات تقريباً 57 ذكر كي بين ( و يكهن كوثر النبي في اصول الحديث البنوى) \_

منکر اورمعروف دونوں کے رادی ضعیف ہوتے میں مگرفرق اتنا ہے کدان میں سے ایک (معروف) کا رادی کم ضعیف ہوتا ہے جبکہ دوسرے (منکر) کا رادی زیادہ ضعیف ہوتا ہے۔

لیکن شاذ اور معروف دونوں کے راوی قوی ہوتے ہیں مگر فرق اتا ہے کہ ان ش سے ایک (محفوظ ) کا راوی اقوی (زیادہ قوی) ہوتا ہے جبکہ دوسرے (شاذ ) کا راوی قوی (پہلے سے کم قوی) ہوتا ہے۔

نیز بیر بھی یا درہے کہ شاذ اور منکر ( دونوں صدیث کی قسمیں ) مرجوح ہوتی ہیں جبکہ محفوظ اور معروف ( صدیث کی دونوں قسمیں ) رائج ہوتی ہیں۔

اوربعض لوگول (حاکم وغیرہ) نے شاذ اور منکر ش (ایک راوی کا دوسرے راوی کی) خالفتہ کی قید کوشرط قرار نہیں دیا جا ہے وہ دوسراراوی قوی ہو یا منعیف اور انہوں نے شاذ کی تعریف یوں کی ہے:

شاذ وہ صدیث ہے جس کو تقدراوی روایت کرے اور اس روایت علی منفرد (اکیلا) ہو (روایت صدیث علی تفردکا مطلب یہ ہے کہ پہلے راوی کی روایت کے علاوہ) اس روایت کی کوئی اور الی اصل نہ پائی جائے جواس پہلے راوی کی روایت کے موافق ہو اور اسکوتھ یت ویٹ والی ہوشنے محقق رحمہ اللہ فرماتے ہیں 'وھندا صادق علی فرد فقہ صحیح ''یہ تعریف میچ روایت کے تقد فرد پرصاوق آتی ہے (ا)۔

اور بعض (۴) لوگوں نے شاذی ش شراوی کی نقابت کا اعتبار کیا ہے اور شہ (۱) فروے مراد صدیث فریب ہے گئے سے مراد گئے روایت اور نقد سے مراد گئے دوایت اور نقد سے مراد گئے مراد گئے کہ وہ گئے فریب یا گئی اس تعریف کے گئا تا سے شاذ روایت مطلقاً ضعیف نیاں ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ گئے فریب یا حسن لذات ہو۔

(٢) اس سے مرادام خلیل صاحب کتاب الارشاد بیں انہوں نے شاذ کی تحریف ہوں کی ہے۔ الشاذ هو ما له الاسند واحد یشذیه ثقه او غیرها (قائم)۔

KNOKKNON KOTO KONONKONON

خالفت کا اور ای طرح مکر کو بھی مذکورہ صورت (لیعنی زیادہ ضعیف راوی کا کم ضعیف راوی کا کم ضعیف راوی کی خاص نہیں کیا بلکہ بیاوگ فتق ، فرط خفلت اور کی خاص نہیں کیا بلکہ بیاوگ فتق ، فرط خفلت اور کی حدیث کو ''مکر'' کہتے جی (۱)۔

ببرحال بي محدثين كي اصطلاحين (٢) بين اور اصطلاحون بين كوئي جمكر انهين

-5%

حديث معلل: (لام اول كى شداور فق كے ساتھ)

صدیث کی وہ سند (۳) جس میں علل اور ایے تخلی و غیر واضح اسباب ہوں جو صحت صدیث میں قدح (عیب ) پیدا کرنے والے ہوں۔(بظاہر وہ تمام علل سے سلامت نظرآئے)۔

اور ان علتوں وفخلی اسباب پر صرف وی مطلع ہو کتے ہیں جو اس فن مدیث میں کمل مہارت رکھنے والے ہیں (۴)۔

#### اوروه على ومخفى اسباب چندىيدىن :

- (۱) علامداین جرصقلافی رحمدالله نجی اس کومکرکها ب جیما کرکھنے ہیں فعن فعش غشم الله کشر که این جر عافظ این جر غلطه او کثرت نفیۃ الفکر) یادر ب مافظ این جر فعروف کے مقابل والی کو بھی مکرکہا ہے۔
  - (٣) اطلاح كبتر إلى: اتفاق طائفة مخصوصة على وضع الشئى -
- (۳) مثلًا حضرت سيدنا امام اعظم الوصنيف امام بخاري كاستاذعلى بن مديني امام احمد بن منبل امام بخاري ابن الي شيبه الوحاتم ، الوزرعة يحيي بن معين ، واراقطني رحم الله

مرسل صدیث کومتصل یا اس کے برعکس یا مرفوع کوموقوف روایت کر دینا یا اس کے برعکس وغیرہ (مثلاً کی حدیث کے متن کو دومری حدیث میں داخل کر دینا)۔

یادرہے بھی معلل (مدیث کی علل میں فور کرنے والا )ایے دعوی پر (کہ فلاں مدیث میں کوئی علت ہے) چھ قائم کرنے سے قاصر ہوتا ہے(ا)۔

(اینی بساادقات ناقد کسی صدیث معلل کے بارے میں بیدوموی کرتا ہے کہ بیہ صدیث معلول ہے لیکن جب وجہ علت پوچھی جائے تو زبان کے ذریعے بول کر علت متانے پروہ قادر نہیں ہوتا) جسے ذرگر درہم و دینار کو پر کھنے میں (ایعنی اسکو پیتاتو چل جاتا ہے تجربہ کے ذریعے کہ اس سونے یا جا ندی میں کھوٹا پن ہے لیکن اگر کوئی وجہ پوچھ لے تو ہیں ہاتا ہیں ہاتا (۲)۔

## ﴿متابعت وغيره كابيان ﴾

جب راوی کی حدیث کو روایت کرے اور کھر ایک اور راوی ای حدیث کو روایت کرے اور کھر ایک اور راوی ای حدیث کو روایت کے موافق ہوتو اس (لیعن ٹانی کی) حدیث کومتالع (باء کے کسرہ کے ساتھ) کہتے ہیں۔

اور جب محدثین' 'تابعہ فلان' یا' ولہ متابعات' کہیں تو اس سے ان کی مراد یہی اصطلاح ہوتی ہے۔

امير المونين في الحديث سيدنا الم بخارى رحمه الشصح بخارى شرايف مي اكثر

(۱) ای لیے حضرت امام این مهدی رحمدالله قرماتے تصمعرفة علل العدیث الهام لیمنی صدیث کی علل کو جانتا بدب و والحلال کی طرف سے الهام سے ہوتا ہے۔

(۲) اس فى يل يهت محر ين فى كتب تعنيف فرمائى ب مثلاً على بن مدينى ، ان افي عاتم ، وارتطنى ، خلال اور حافظ ابن جر عسقل فى رحمد الله كى مجى اس فن يس تعنيف ب جس كا نام ب الدير المطلول فى الخبر المعلول .



فرماتے میں 'تابعہ فلان''۔ (۱) مثالعت کا حکم:

متابعت (رادی اول کی روایت کروہ صدیث کے لیے) تقویت اور تائید کا موجب ہوتی ہے۔

یہ لازی اور ضروری نہیں کہ متابعت کرنے والا راوی (ٹائی )اصل (راوی اول) کے برابر مرتبہ کا ہو بلکہ کم مرتبے والے راوی کی بھی متابعت قائل اعتبار ہے۔(۲)

﴿ تقيم متابعت ﴾

متابعت كي دوقتمين بي

نبر 1: کمجی تو متابعت نس رادی میں ہوتی ہا سکومتابعت تامہ کہتے ہیں۔ نبر2: مجمعی متابعت نس رادی میں تو نہیں ہوتی لیکن اس کے شخ میں ہوتی ہے اسکو متابعت قاصرہ کہتے ہیں ،لیکن اتم واکمل متابعت کی پہلی تتم ہے کیونکہ ضعف زیادہ تر سند کے شروع میں ہوتا ہے۔ (۳)

(۱) جیما کرآپ مح بخاری ش لکتے ہیں" تابعہ عبدالله بن یوسف وابو صالع و تابعه هلال بن رداد عن الزهری" (مح بخاری جا،س)

(۲) لین متابعت میں اس طرح مساوات و برابری شرط نیس ہے کہ مت بع (باء کے کسرہ کے ساتھ ) متابع (باء کے کسرہ کے ساتھ ) مترجہ میں برابر ہو بلکہ کم ورجہ واللہ می متابعت کا احل ہے۔ یکی وجہ ہے کہ وہ وراوی جس کی روایت ورجہ حسن کو کہتی ہووہ ورجہ می والے راوی کی متابعت کر سکتا ہے یا اس کے برعس بلکہ امام بخاری و مسلم نے تو متابعات و شواحد میں ضعفاء کی ایک براعت کو بھی ذکر کر دیا ہے۔

(٣) اور متابعت کی پہلی تتم لینی متابعت تامہ بھی اول سندیں ہوتی ہے تو اگر اول سندیں منعف ہوتو متابعت سے وہ ضعف دور ہو جائے گا برخلاف تتم ٹائی کے کیونکہ اس میں ضعف کا احتمال بہت کم ہوتا ہے۔ تد پر

مثله اور نحوة مل فرق:

متابعت کرنے والے راوی کی روایت اگر لفظ اور معنی ووثوں میں اصل راوی الیعنی متابع باء کے فتح کے ساتھ ) کے موافق ہو تو اسکو لفظ ''مثلہ'' سے تعیر کیا جاتا ہے۔(۱) اور اگر صرف معنی میں موافق ہو تو اسکو ''خوہ'' سے تعیر کیا جاتا ہے متابعت میں شرط یہ ہے کہ (متابع اور متابع ) دونوں کی صدیث آلیہ صحابی سے مروی ہوں تو متابعت کرنے والے کی حدیث کو ' شاحد'' کہا جاتا ہے (حیا ہے لفظ و معنی دونوں میں متحد ہوں یا فظ معنی میں ) جیسے محد شین کہتے ہیں 'کہ شاھد میں حدیث ابی ھریر ق' (۲) اور کہا جاتا ہے 'کہ شواھد ''اور کہا میں فلان ''۔

جبکہ بعض لوگ متابعت کو موافقت فی اللفظ کے ساتھ خاص کرتے ہیں اور شاهد کو موافقت فی المعنی کے ساتھ، چاہے ایک صحافی سے مروی ہویا دو سے، اور بھی شاهد اور تالع کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے (۳)۔

> اوران دونوں کا ایک معنی میں ہونا بالکل واضح ہے (م)۔ ان

متابع اور شاهد کی معرفت حاصل کرنے کے لیے (صدیث کی کتب مثلاً جوامع سنن، مسانید ،معاجم ،اجزاء، رسائل، متدرکات، متخرجات ،مفردات سے) صدیث کے طرق اور اسانید میں تتج (غور وقلر) کرنے کو اعتبار کہاجاتا ہے۔

(١) عيام ملم رحم الشعديث كي دوسندين ذكركرن كي بعد لكي إلى فيم ذكر بمثله

(۲) حفرت الوحريورض الله عنه كاپنام اور والدكنام بين شديداختلاف --تقريباً 30 اقوال بين اورام نووى رحمه الله كه بقول اسح قول بيه كه آپ كانام بمح ولديت عبدالرحمن بن صحر به 59 هن آپ كا وصال بواجنت البقيع بين آپ مدفون بوئ آپ في علاق سے روايت كى بين الحى تعداد 5374 ہے-

(٣) لين شاهد كااطلاق متالى يراور متالى كااطلاق شاهد يركيا جاتا ج-

(٣) كونكه مقسود ب متافى (باء كفق كراته) كى حديث كوتقويت دينا اوربيان دونون على عديث كوتقويت دينا اوربيان دونون على عديد برايك سي حاصل و وباتا ب جاب اسكومتالي (باء كره كره كراته) كها جائ باشاهد



## فصل:

صدیث کی اصل اقدام تین ہیں: اسمجے ۲۔ حسن سے ضعیف (۱)

سب سے بلند مرتبہ مجھے کا ہے سب سے کم تر درجہ ضعیف کا ہے جبکہ حسن کا مرتبہ ان دونوں کے درمیان ہے اور باتی تمام اقدام جن کا تذکرہ گزشتہ صفحات ہیں ہوا
ہے دہ سب ان تین ہیں داخل ہیں صدیث ضعیف کے سوا ان مین سے ہرا یک کی دودو قسمیں ہیں۔

تویں اصل صدیث کی کل پائچ تشمیں بنتی ہیں۔ (1) حدیث مجھے لذانہ کی تعریف:

جس کے تمام راوی عاول تام الضبط ہوں سند متصل ہوشاذ (۴) اور معلل نہ ہو ٹیز بیر صفات علی وجدالکمال والتمام پائی جائیں۔

(٢) عديث مح لغيره كي تعريف:

وہ حدیث جس میں صفت تام الفیط کے سوایاتی تمام صفات "مجھے لذات" کی پائی جا کیں اور پھر صبط کی کھڑت طرق سے پوری ہوجائے۔ پائی جا کیں اور پھر صبط کی کی کھڑت طرق سے پوری ہوجائے۔ (۳) حسن لذائد کی تعریف:

جس حدیث میں کمال صبط کے سوا'' صحیح لذاتہ'' کی تمام مفات ہوں اور صبط کی کش ت طرق سے پوری نہ ہو۔

(۱) وجد حمر: حدیث دو حال سے خالی نیس ۔ وہ صفاتِ تھول پر مشتل ہوگی یا نہیں بصورت ٹائی حدیث ضغیف بصورت اول دو حال سے خالی نہیں کہ صفات تعول علی وجدالاتم پائی جا کیں گی یا علی وجدالتصان بصورت اول حدیث مجمح بصورت ٹائی حدیث حسن۔

(٢) '' مكر مى ند مو' يرقيد لكاف كى ضرورت أيس كوتك عادل تام الضبط كى قيد سے يہ خارج موجاتى ہے۔ قائم

#### (٣) حن لغيره كي تعريف:

وہ صدیث جس میں'' صحیح لذاتہ'' کی پکھ صفات یا تمام صفات مفقو د ہوں لیکن پینتسان کثرت طرق سے پورا ہو جائے۔

#### (۵) مديث ضعف:

وہ حدیث جس میں میچ لذاتہ کی کھے صفات ما تمام صفات مفقود ہوں اور سے نقصان کثرت طرق سے پورانہ ہو۔

یادر ہے علاء اصول مدیث کے اس سے کلام سے بظاہر بید مطوم ہوتا ہے کہ صدیث حسن (لذات ) کا مجھ کی جملہ صفات سے قاصر ہو جانا جائز ہے (۱) لیکن محققین اعلامہ ابن جرعسقلانی نے بھی ای بات کی شرح نخبۃ الفکر میں تصریح کی ہے ) کی تحقیق بیہ ہے کہ مدیث حسن (لذات ) میں صرف خفۃ مبط (قلت منبط) کا اعتبار ہے باقی تمام صفات (اربح) این حال پر باقی بیں (۲)۔

#### عدالت كى تعريف:

انسان میں وہ ملکہ جواس کو تھو کی اور مروت پر آمادہ کرے۔

#### تقوىٰ كى تعريف:

شرک (منفی ہو یا جلی) فتق، بدعت وفیرہ جیسے برے اعمال سے اجتناب کرنے کوتقو کی کہتے ہیں (۳)۔

<sup>(</sup>۱) کینی صدیت حسن لذاتہ وہ بھی ہوسکتی ہے جس میں سیج کی تمام صفات (اتصال، عدالت، کمال صغات (اتصال، عدالت، کمال صغط، عدم شذوذ، عدم علت) ندیائی جائیں۔

<sup>(</sup>۲) کین مخ لذات کی صفات خسد میں سے صرف ایک صفت ( قلت ضبط) حسن لذات میں میں ہوتی یاتی چاروں صفات یائی جاتی ہیں۔

<sup>(</sup>٣) شرعاً اوامركو يجالانا اورنواهي سے اجتناب كرنا تقوى كهلاتا ہے۔

كيامغيره كنابول سے اجتناب كرنا بھى تقوى كى تعريف يى واقل ہے؟اس یں اختلاف ہے۔

مخارقول يدے كروافل نبيل كوئكداس سے بچاطات سے باہر سے البت صغيره رامرار (دُث جانا) كرنے سے بحا تقوى من داخل إلى لي كرمغره رامراركيره گناہ ہوجاتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب، واخل تقویٰ ہے۔

مروة سے مراد ہان شائس ( گھٹیا کام ) اور نقائص سے دوری اختیار کرنا چومقتفی حمة کے خلاف ہوں جیسے بازار ش سرعام کھاٹا بینا، رائے میں پیشاب کرنا، یا ال طرح كے ديگر امور (مثلاً سر ڈھانے بغير چلنا پھرنا ، ننگے پاؤں چلنا ، حكايات معتحكه کثرت سے بیان کرنا ) پیسب امور اگر چیمباح ہیں لیکن مروۃ انسانی و کمال رجولیة کے خلاف ہیں۔

نوٹ: معلوم ہونا چاہے کہ ایک وہ عدالت ہے جو روایت میں معتبر ہے اور ایک وہ عدالت ہے جوشہادت میں معتبر ہان دونوں میں کی اعتبارے فرق ہے(۱) جن میں سے ایک سے ہے کہ عدالت روایت عدالت شہادت سے عام ہے کونکہ عدالت شہادت مرف آزاد کے ساتھ مخصوص ہے (۲) جب کہ عدالت روایت عام ہے آزاد اور غلام دونوں کوشائل ہے۔

ضيط:

ال سےمرادیہ ہے کہ (رادی کا ایخ شخ سے ) سی مولی چز کو ضائع اور محل ہوئے سے اس طرح محفوظ اور ہابت رکھنا کہ بوقت ضرورت اس کو متحضر کرنے پر قادر ہو۔ (1)

حعرت سيدنا المام جلال الدين سيوطي في عدل شهادة اور عدل رولية ك ورميان اكس (21) فرق تعيلاً ذكر فرمائ إلى - انظر تدريب الدادى

(4) کول کمشادت می ولایت شرط ہاورولایت آزاد کے ساتھ مخصوص ب ند کر غلام -3VE



صبطى ووقتمين إلى-

(۱) منط صدر (۲) منبط كتاب

(١) ضطمدد:

ول (ذبن) میں کی شک کویاد کر کے محفوظ کر لیا۔

(٢) ضبط كتاب:

راوی نے اپنی تمام مروی احادیث کو کتاب میں لکھ لیا ہواور یہ کتاب اس کے پاس ادا کرنے تک (یعنی طلباء صدیث کوصدیث کر بڑچانے کے وقت تک ) محفوظ وما مون رہے۔

قصل:

عدالت كے ماتحد متعلقہ اسباب طعن پائح بين (۱) اكذب ٢- اتمام كذب ٣ فت ٢- جہالت ٥- بدعة ان سب كي تفسيل درج ذيل ہے۔

(۱) كذب:

کذب رادی سے مرادیہ ہے کہ حدیث بوی میں اوی کا جموث ہابت ہوجائے چاہے وہ اقرار کرے (۲) (کہ میں نے جموٹ بولا ہے اور میں نے حدیث ازخود گھڑی ہے) یا اس کے علاوہ دیگر قرائن سے اس کا جموٹ معلوم ہوجائے (۳) اور جورادی جموٹ کے ساتھ مطعون کیا جائے اس کی حدیث کو''موضوع'' کہتے ہیں۔

جس محض کا حدیث نبوی علیقہ میں جان ہو جھ کر جموث بولنا ٹابت ہو جائے اسکی حدیث بھی تجو لئیں ہو گا ہے ذندگی میں ایک ہی دفعہ (حدیث میں) جموث واقع ہوا ہواگر چہ اس نے اس سے توبہ بھی کر لی ہو ، برخلاف جموٹے گواہ کے کہ اسکی گوائی توبہ کر لیے کے بعد معتر ہوتی ہے۔

نی منافقہ کا وہ خطبہ جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب "التاری الاوسط" میں نی منافقہ کی طرف منسوب کیا ہے وہ میں نے گھڑا ہے۔

(٣) فی الحفید حفرت طاعلی القاری رحمه الله الباری نے اپنی کتاب " الموضوعات الكبير "ك خاتمه مين ان قرائن كوشر آ و بسط كے ساتھ ذكر كيا ہے ( فانظره هناك)\_

<sup>(</sup>۱) معنی ان امور کا بیان کران ش سے کوئی ایک یا تمام اگر کی مروش یائے جائیں تووہ عادل نیس موتا۔

<sup>(</sup>٢) على عمر بن من كا قول ب أنا وضعت خطبة النبي الله التي نسبها اليه البخارى في تلايخه الاوسط "-

محدثین کی اصطلاح شن "موضوع صدیث" سے یہی مراد ہے (کہ ایک حدیث علی میں اور ہے (کہ ایک حدیث بوئی علی ہے کہ ایک حدیث بوئی اسکی روایت آپ سے عمد البلور مجموث کرتا) اور سیمراد نہیں کہ بالخصوص ای حدیث شن اسکا مجموث ابت اور معلوم ہے اور سیمنله (لیعنی اقرار یا قرائن سے حدیث کا موضوع ہوتا ہا بت ہوتا ہے) گلنی ہے۔

اور صدیث موضوع پرافتراء و وضع کا حکم قطعی اور پیٹی طور پر نبیس بلکہ طن عالب (اعتقاد رائج) کے طور پر ہوگا ۔ کیونکہ بڑے بڑے جموٹ بولنے والا بھی کھار کی جمی بول جاتا ہے ہماری اس تقریرے دور ہوگیا وہ اعتراض جوعلامہ ابن وقتی العیدر حمد اللہ نے کیا ہے۔

اعتراض: یہ جوآپ نے فرمایا ہے کہ واضع کے اقرار سے صدیث کے موضوع ہونے کی معرفت (یقیناً) حاصل ہو جائے گی یہ بات غلط ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ جموٹا اقرار کر رہا ہواور صدیث مجمح ہو۔

جواب: ہم نے کب کہا ہے کہ قطعی اور یقینی طور پروہ اپنے اس اقرار میں سچاہے کین بطور گان ہوں اس کا اپنے اس اقرار میں سچا ہونا تو معلوم ہوسکتا ہے (۱) تو ہم نے ظن عالب کی بنا پر اسکے اقرار کو تسلیم کیا ہے ور نہ قل کے اقرار کرنے والے قاتل کو قل نہ کیا جائے ،ای طرح شادی شدہ آدی کو زناء کا اعتراف کرنے سے دجم نہ کیا جائے حالانکہ ان کو ظن عالب کی بناء پر قبل ورجم کیا جاتا ہے باوجود یکہ ان کے اقرار واعتراف میں کذب کا اختال موجود ہوتا ہے فاقیم (۲)

<sup>(</sup>۱) جیما کہ ہم چند سطور پہلے ذکر کرآئے ہیں کہ صدیث موضوع پر وضع وافتر اء کا تھم قطعی اور بیٹی طور پر ٹیس بلکہ ظن عالب کے طور پر ہوگا لبندا امام ابن دقیق العید کے اعتراض کی تب کوئی حیثیت ہوتی تھی جب ہم کہتے کہ واضع کے اقرار کرنے سے قطعاً بیٹینا وہ صدیث موضوع ہوگی ''ولا قائل به ''اور ظن عالب پر بہت سارے احکام کی بنیاد ہے اگر ظن عالب کا اعتبار نہ کیا جائے تو بہت سارے احکام معطل ہو سکتے ہیں۔ تھر وتذ پر

<sup>(</sup>۲) اس لفظ سے بیخ محقق رحمہ اللہ اس بحث کی دفت کی طرف اشارہ فرمارہ ہیں ان شاء اللہ اگر ہماری مختصری تقریر کو آپ بھے کر پڑھ لیس تو یہ دقیت ختم ہو جائیگی ' وللہ الحمد علیہ''۔

اس سے مرادیہ ہے کہ راوی اپنی گفتگو میں جموٹ کے ساتھ مشہور ومعروف ہو لیکن حدیث نبوی سی میں اسکا جموٹ ثابت نہ ہو۔

اورای تھم میں ہراوی کی وہ راویت جوشر بیت کے مشہور ومعروف ضروری قواعد کے مخالف ہو۔ کذا قبیل

صدیث کی اس م (اتھام کذب) کومتروک کہا جاتا ہے چیے محدیثین کہتے ہیں المحدیث "(۱)ایا فخص (لینی جوائی گفتگو "حدیث متروك الحدیث "(۱)ایا فخص (لینی جوائی گفتگو میں تو جموث بول ہولیا ہو) اگر تو بر لے اور کی میں تو جموث ند بول ہو ) اگر تو بر لے اور کی بولئے کی علامات بھی اس سے ظاہر ہو جا کیں تو اس کی روایت کردہ صدیث مقبول ہو سکتی اس سے ظاہر ہو جا کیں تو اس کی روایت کردہ صدیث مقبول ہو سکتی

اوراس سے مدیث سنا اورس کرآ کے بیان کرنا بھی جائز ہے(۲) لیس ایا

(۱) تقریب ش ام و دی رحمالله کلی این که اذا قالوا متروك الحدیث او ذاهب الحدیث او ذاهب الحدیث او داهب الحدیث او کذاب فهو ساقط لا یکتب حدیثه و یکی جب محد شن کی راوی کمتفاق کمین در مروک الحدیث" یا " و احب الحدیث" یا گذاب الحدیث او وه راوی ساقط باک حدیث نه کسی جائے ۔ اکی شرح الدریب شی علامہ جلال الدین سیوطی رحماللہ کسے این و کنا لا یعتبر یه و کنا لا یعتبر یه و کنا لا یعتبر یه و کنا کا یعتبر یه و کنا کا کی مدیث کو در کلما جائے۔

(۲) حفرت امام أو وي رحم الله "تقريب" شمل كلعة بين كه تسقيسان رواية التسائب من السفسق - لين كن تسقيسان رواية التسائب من السفسق - لين كن كن من كثر ح" تدريب السفسق - لين كن من المام ميوطي رحم الله كلعة بين و كهذا التلاب من المكذب في غير الحديث النبوق على - الراوي "شمل المام ميوطي رحم الله كلعة بين و كهذا التلاب من المكذب في غير الحديث النبوق على من المكذب في خير الحديث النبوق على المحديث أبوى المنطقة من جموث إو لن وايت مطلقة قائل قبول أيش بيا - والله كالموايت مطلقة قائل قبول أيش بيا -

جنس جو بھی بھاراپی گفتگو کلام میں جموٹ بولٹا ہولیکن صدیث نبوی عظیقہ میں اس کا جمعوث بالک فابت نہ ہوتو اسکی صدیث ' کو ' موضوع''یا''متروک'' کانام نہیں دیا جائے گا اگر چہ بیب بھی (بینی گفتگو کرتے وقت بھی بھار جموٹ بول دینا) معصیت ہے۔ گا اگر چہ بیب بھی (بینی گفتگو کرتے وقت بھی بھار جموٹ بول دینا) معصیت ہے۔ (سم) فسق:

(اس کا اطلاق عمل و ل اعتقاد مینوں پر ہوتا ہے لیکن ) محدثین کی اصطلاح میں فتق سے مراد یہال فتق فی العمل ہے جبر فتق فی الاعتقاد بدعت عمل داخل ہے (جس کا ذکر تفصیل سے آگے آرہا ہے ) کیونکہ بدعت کا زیادہ تر استعال اعتقاد کے ساتھ ہوتا ہے اور کذب اگر چرفتق میں داخل ہے لیکن اس کوعلیحہ مستقل عنوان سے اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ بیشد پر طعن اور سخت عیب شار ہوتا ہے۔

#### (٣) جهالت راوي:

یہ بھی صدیث شل طعن کا ایک سب ہے کیونکہ جب رادی کا نام اور ذات معلوم نہیں ہوگی تو اسکا حال بھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ یہ تقدہ یا فیر تقد جیسے کوئی رادی کے'' حدث شنی دجل''یا کے'' اعبد نی شیخ''۔اس کی روایت کومبہم کہتے ہیں اور مبہم کی حدیث مقبول نہیں ہے۔(ا)

مگرید کرمحالی ہو کیونکہ محابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب عادل ہیں لیکن اگرمہم (هاء کے کمرہ کے ساتھ) مبہم (هاء کے فتہ کے ساتھ) کولفظ تعدیل کے ساتھ، ذکر کرے مثلاً وہ کیے "اخبرنی عدل" یا کیے" حدوثنی ثقة" تو آیا ایک روایت قبول

<sup>(</sup>۱) کیونکہ صدیث کے مقبول ہونے کے لیے بیٹرط ہے کہ تمام رادی عادل ہوں اور جب
عبال ندائکی ذات معلوم ہے نہ عال تو پھر یہ بھی معلوم نیس ہوگا کہ بیعادل ہے لہذا الی روایت
مردود تا قابل قبول ہے۔



ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے (۱) اصح قول یہ ہے کہ بدروایت بھی قبول نہیں ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے اعتقاد میں عادل ہو واقع اور نفس الامر میں عادل نہ ہولیکن اگر بدالفاظ (لیعنی حدوثن عدیث و اگر بدالفاظ (لیعنی حدوثن عدیث و اصول کا ماہر ہو (۲) تو پھر بدتعد میل و تو ثین اور دوایت مقبول ہے۔

#### :===(0)

لغوی معنی "کل شنبی عدل علی غیر مثال سابق " (تووی علی سلم جلدا صفی ۱۸۵) یعنی کوئی چیز بغیر نمونے کے ایجاد کریا۔

#### اصطلاحى تعريف:

اعتقاد امر محدث على خلاف ما عرف في الدين وما جاوعن دسول على واصحابه بنوع شبهة وتاويل لا بطريق جعود و انكار قان ذالك كفر

ترجمہ:ایے نے امرکی مشروعیت کا اعتقاد رکھنا جو دین کے مشہور ومعروف قواعد اور رسول اللہ ملت اور آپ کے محابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول تعلیمات اور اصادیث واخبار کے مخالف ہو بشرطیکہ بیراعتقاد کی باطل دلیل یا تا ویل پرجی ہو بطریق الکارو بخو دنہ ہو کیونکہ بیرکفر ہے۔

(۱) مثلاً امام اعظم الوحديد، امام شافعي ، امام احد بن صبل ، امام بخاري ، امام ابن القطان ، امام يجي بن معين ، امام محد بن حسن شيباني ، امام الديوسف رضي الله عنهم \_

امام محرر مرالله ما الرواية ش اكثر كت بين مدوده الله "يا" قال فقة "اوراس سعم ادده الم الويسف ليت بيل \_

بدعی کی روایت کا علم:

ال كي معم من مخلف اقوال بير

قول اول:

جہور کے نزد یک بدئ کی روایت مردوداور نا قائل قبول ہے۔ قول ٹانی:

بعض محدثین (مثلاً بخاری وسلم ) کے نزدیک مقبول ہے بشرطیکدروایت میں موصوف بالصدق مواور جموث سے اپنی زبان محفوظ رکھتا ہو۔

#### قول الث:

( حافظ این جرعسقلانی رحمه الله فے شرح شخیۃ الفکر میں ای قول کو تر نی وی دی ہے ) بعض محد بین فرماتے ہیں اگر دہ بدئ کی ایسے امر شری (۱) متواتر کا اٹکاری ہو جس کا ضروریات دین میں سے ہونا بدامۃ معلوم ہو چکا ہوتو اسکی روایت مروود ہے ورز مقبول ہے اگر چراس کے مخالفین اسکی محفیر بھی کر دیں بشر طیکہ منبط ورٹ تقوی احتیاط مسلم میائے کے ساتھ موصوف ہو۔

#### قول رائع:

اور بھی قول پندیدہ و مخارے کہ اگر وہ اپنی بدعت کی جانب وعوت دیتا ہے اور اس کی تروق کرتا ہے تو اس کی روایت مردوداور یا قابل قبول ہوگی ورنداسکی روایت قابل قبول ہوگی ورنداسکی روایت نہ کرے جس سے اس کی بدعت کوتقویت پہنچ تی قابل قبول ہوگی بشر طبیکہ ایک چیز روایت نہ کرے جس سے اس کی بدعت کوتقویت پہنچ تی ہو، ورنہ (اگر ایک چیز روایت کرتا ہے تو) ایک روایت قطعی اور پیٹی طور پر مردود ہے۔

اور اس مثلاً وہ ختم نبوت علی کا اٹکار کردے یا پانچ مقررہ نمازوں کا اٹکار کردے یا زکوۃ و صوم کا اٹکار کردے وغیرہ۔

فلاصمكلام:

اور بلاشرتم ی (خور وکر) واستعواب کے بعد بی آئر نے ان بدعی فرقوں سے مدیث فی ہے ان بدعی فرقوں سے مدیث فی ہے (آئکسیں بند کر کے نہیں فی) کراس کے باوجودا متیا طامی میں ہے کہ ان سے مدیث (تطعا) ند فی جائے ۔ کیونکہ یہ بات او تطعی اور یقیٰی طور پر ہابت ہو چی ہے کہ یہ بدعتی فرقوں والے اپنے تمام بباطلہ کو تروی دینے کے لیے مدیش کر تے تھے۔

اور قرب اور جوع کے بعد اقرار بھی کرتے تے (کہ ہم نے اتی احادیث کمڑی تے س

(۲) مصے امام معدی فرماتے ہیں ایک زندیق نے میرے پاس آگر اقرار کیا ہے کہ میں نے 100 امادیث گمڑی ہیں جولوگوں کے ہاتھوں میں اس وقت گھوم رہی ہیں۔

امام این عدی فرماتے ہیں کہ جب عبدالکریم بن انعوبی و کرفار کیا گیا تو حمد بن المعان نے اسکو فل کا کا تو حمد بن سلیمان نے اسکو فل کا تھم جاری کیا تو وہ کینے لگا ش نے تم ش 4000 ہزار احادیث گری ہیں اور ش نے ان احادیث ش حرام کو طال اور حلال کوحرام کردیا ہے۔ تعود بالله من ذالت

<sup>(1)</sup> علامة فبامة المحدث الوالمعادات مبارك بن الي المكرّم عمر بن عمر الكريم المثيباتي المثيباتي المثيباتي المردي صاحب عاش الاصول وكراب النهايد في غريب الحديث دونول كرا بين مطبوعه بين \_اور 606 هدين آپ كا دصال جوا\_

برعت کی تحقیق:(۱)

چار چزیں مشروع ہیں۔

(۱) فرض (۲) واجب (۳) سنت (۲) نقل ومندوب

وليل حفر:

جن كاكرنا اولى ج الحكرتك سے

اسكى دوصورتين بيل -

(١) ال كارْك كرناممنوع موكايا غيرممنوع\_

صورت اول کی پھر دوقتمیں ہیں یا اسکا شوت ولیل قطعی سے ہوگا یا ولیل علنی

بصورت اول فرض بصورت ٹانی واجب۔ اور اگر ترک غیرممنوع ہوتو اسکی بھی دوصور تیں ہیں۔

وہ کلام ایا ہوگا کہ اس پر حضور ملک یا خلقاء راشدین نے آپ بعد موا طبت فرمائی ہوگی یانہیں ۔ بصورت اول ،سنت بصورت ٹائی ،مندوب بھل ۔

برعت كى تعريف اول:

الیا کام کرنا جسکی اصل قرآن وسنت اور قرون مشہور لها بالخیر میں نہ ہو، اس کودین اور قواب بجے کر کیا جائے تو دو بدعت کہلائے گا۔

ا۔ بدعت کی بی تحقیق آگر چد معزت کی محق رحمداللہ کے مقدمہ میں نہیں ہے لیکن ہم نے موقع کی مناسبت سے اسے پہال درج کر دیا ہے اور یاد رہے کہ بی تحقیق ہمیں استاذ محترم قبلہ شخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی زید مجدۂ نے سنن ابوداؤد شریف پڑھاتے وقت کھوائی تھی اور فقیر نے منگفنا پہال نقل کردی ہے۔اللہ تعالی میرے استاذ محترم کو صحت کا ملہ عطافر مائے۔

## بدعت كى تعريف تانى:

برعت وہ چر ہے جس کوا بجاد کیا جائے اس حق بات کے بقابلے میں جو ئی ے ابت موخواہ وہ علم مو یا کوئی حال موکسی دلیل سے نہیں بلکہ شبہ اور ظن کی دیدے اسكى ماتحد ماتحدات وين اور مراطمتقم مجى كهاجائي

بدعت كي دوقتمين بن

(۱) برعت مدي (٢) بدعت صلاله

(۱) بدعت مدى:

وہ بدعت ہے جسکی طرف ٹی ملک نے دوحت اور ترغیب وی ہو جسے مسلم شريف شري عن سن في الاسلام سنة حسنة \_

اس ليے امام رباني بدعة حدى اور بدعة حنه كو بھى نبيس مائة اللے كينے كا مطلب ہے ہے کہ وہ سنت کے تحت واخل ہے وہ بدعت ہے جی تیس ۔

(٢) بدعة مثلاله:

جو بغیر کی نمونداور مثال کے اعباد کی گئی ہواور تاریخ اسلام میں کہیں نہلی ہو۔ بدعة كى ما في قتمين بن -

جيسے خوارج ،معتز له، روافض اور منكرين حديث كا نياا سلام بينانا \_

ا) بدعة واجد:

جیے باطل فرقوں کے لیے کتب و یکناعلم صرف سیکمنا علم ٹوسیکمناءای طرح وہ وم سيكمنا جومعاون اسلام وحديث مول ـ



٣) بدعة مندوبه:

من شارك قائم كرنا اور بروه الجماكام كرنا جوقر وان اولى على شهو

م) بدعة مرومه:

جعے ماجد کو بہت فوبصورت بنانا۔

و) بعد باحد:

الله الله الله الله الله الله



صبط کے ساتھ متعلقہ اسباب طعن پانچ بیں (۱)۔ (۱) فرط غفلت (۲) کثر ہ غلط (۳) مخالفۃ ثقات (۲) وہم (۵) سوءِ حفظ ان میں سے ہرایک کی تفصیل میہ ہے۔

#### (١) فرط غفلت:

اس سے مرادیہ ہے کہ راوی اپٹی مرویات کے بارے میں اتنا زیادہ عُفلت کا شکار ہو جائے کہ دوسروں کی تلقین قبول کرلے کہ دوسرا جو بتا دے کہ توٹے بیر سنا تھا وہی مان لے ۔

#### (٢) كرُّةً عْلَط:

اس سے مرادیہ ہے کہ صدیث میں رادی کی صواب و در حکی کی بنسبت فلطیاں فیادہ ہول یا مساوی ہول اس بیان سے سے طام ہوگیا کہ فرط ففلت اور کر ت فلط قریب قریب آیک بی معنی میں بیں فرق صرف اثنا ہے کہ فرط ففلت ساع اور حمل صدیث میں ہوتا ہے جبکہ کر ت فلط سنائے اور ادا کیگی کے وقت ہوتا ہے۔

#### (٣) كالفة ثقات:

خالفت سنديل مويامتن يل مواس كى متعدداتهام بي جوموجب شدود بي-

#### سوال:

تخالفت نقات کو ضبط کے ساتھ تعلق رکھنے والے طعن کے وجوہ یس کیوں قرار دیا گیا؟ دیا گیا ہے، عدالت کے ساتھ تعلق رکھنے والے طعن کے وجوہ یس کیوں قرار نہیں دیا گیا؟ (۱) لینی ان امور کا بیان کدان یس سے کوئی ایک یا تمام اگر کمی مردیس پائے جا کیں قودہ ضابط نہیں موتا۔



اي

خالفة ثقات كو منبط كے ساتھ تعلق ركھنے والے طعن كے وجوہ يس اس ليے قرار ويا كيا ہے كہ خالفت ثقات ہر برانگيند كرنے والا امر صبط و حفظ كا فقد ان اور تغيير و تبديل سے محفوظ ند ہونا ہے۔

(او خالفت ثقات ش اصل سب عدم منبط ہے نہ کہ عدم عدالت ،عدم عدالت و خالفت ثقات ش اصل سب عدم منبط ہے نہ کہ عدم عدالت ،عدم عدالت و اللہ و اللہ علی اللہ علی اللہ عدم منبط علی کی علامت ہے اس کیے اسکوعدم منبط علی کی وجوہ ش ذکر کیا گیا ہے۔ تذہر)

(٣) و، تم:

صبط کے ساتھ تعلق رکھنے والی وجوہ ٹی سے ایک وہم ونسیان بھی ہے جس کے سبب راوی کو خطالات ہوجاتی ہے اور وہ روایت صدیث کوتو هم کے طریقے پرروایت کرتا ہے، اگر اس کے تو ہم پرایسے قرائن سے اطلاع حاصل ہوجائے جواسباب اور وجوہ علل پردلالت کریں تو ایکی حدیث کو حدیث معلل کہتے ہیں۔

اور بیر ایعی حدیث کی علل پر مطلع ہوتا ) حدیث کے علوم (۱) ہیں سے سب سے پہلیدہ اور مشکل ترین علم ہے۔ اور اس کا بیڑہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کورب ذوالجلال فے روشن سوچ اور وسیع حافظ اور راویوں کے مراتب اور اسمانید ومتون کے احوال پر کممل معرفت اور قابلیت عطافر مائی ہو ہے جیسے متعقد مین میں سے ارباب فکر ووائش (۲) یہاں (۱) علامہ لما علی القاری ، این العمل ج ، امام نودی ، زین الدین عراقی ، ان سب کے بقول علام صدیث 65 میں حافظ جلال الدین سیومی کے بقول 89 جبکہ حافظ حازی کے بقول 100 میں۔ (۱۲)

(٢) مثل المام اعظم الوطنيف المام بخارى على بن مديني المام احد بن طنبل، ليقوب بن ابي شير، الوطائم ، واقطني ، يجلي بن معين رضي الله عند \_



تک کہ امام دار قطنی (۱) پر بیکمال منتھی ہو گیا اور کہا جاتا ہے ان کے بعد اس فن میں ان جیسا کوئی نہیں آیا۔واللہ اعلم۔

#### (۵) سوء حفظ:

(راوی کابد حافظہ وہا) محدثین کے بقول بد حافظ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی در سکی خطا پر عالب نہ ہو ( بلکہ خطا کیں زیادہ ہوں ) اور اس کا حفظ و انقان اسکے سہو و شیان سے زیادہ نہ ہو ( شخ محقق رحمہ الله فرماتے ہیں) یعنی اس کی خطا و نسیان صواب و انقان سے زیادہ یا برا بر نہ ہوں تو وہ سوءِ حفظ ہیں واغل ہے (وگر نہ یعنی اس کی خطاو نسیان صواب و انقان سے کم ہول تو وہ سوءِ حفظ ہیں واغل ہیں ) لہذا معتد علیہ بہے کہ رادی کی صواب و انقان زیادہ ہوں (بنسبت خطاونسیان کے )۔

موع حفظ کی دوقتمیں ہیں۔(۱)لازم (۲)طاری

#### (۱) لازم:

دہ ہے جو تمام احوال تمام اوقات اور پوری عمر ش پایا جائے ہوں کہ وہ راوی \_\_\_\_\_\_

: 2

اليےراوى كى صريتيں بالكل معترفيس بيں۔

جبكه كچ محدثين كرويك (جوشاذ ش خالفت شرط نيس لكات) يه جمي شاذ

(۱) حافظ المام علامه الوالحن على بن عمر الدار تطنى (راء كے فتر كے ساتھ اور قاف كے ضمه كاتھ) صاحب السنن والعلل والغرائب 385 ه ش آيكا وصال ہوا۔

یادرے کہ امام دار قطنی کی امام اعظم ابوضیفہ رضی الشعنہ پرجرح مردود ہے جیا کہ ہم فے اینے مقالہ میں تفصیلا بیان کردیا ہے۔ وَ لِلْهِ الْحَدَّى عَلَيْهِ



پہلے رادی بد حافظ نہیں تھا بلکہ بعد میں کی عارضہ کے سب ہوگیا مثلاً بر حاب کی وجہ اسکا کی وجہ سے اسکا وجہ اسکا میں ضائع ہوجائے کی وجہ سے اسکا حافظ قتل ہوگیا (۳) ایسے رادی کو ختلط (لام کے کروکے ساتھ) کہا جاتا ہے۔
حفظ کی روایت کا حکم: (۳)

اگر قبل الاختلاط اور بعد الاختلاط میں امتیاز کرسکتا ہے تو قبل الاختلاط تمام روایات مقبول ہوں گی وگرند تو تف کیا جائے گا ( لیننی وہ روایات ندمقبول ہوں گی ند مردود )اورا گراشتیاہ ہو ( لیننی اسے پہ چل سکے کہ قبل الاختلاط کوئی جی اور بعد الاختلاط کوئی جیں ) تب بھی تو تف کیا جائے گا۔

اگر ختلط کی روایات کے متابعات اور شواحد ال جا کیں تو مقبول ہو جا کیں گی۔ مستور مدلس اور مرسل احادیث کا بھی یہی حکم ہے ( کہ اگر ان کے متابعات و شواحد مل جا کیں تو یہ بھی درجہ قبول کو پیٹنج جاتی ہیں )۔

(١) يصام عبدرالرزاق صاحب مصنف ہو گئے تھے۔

(٢) الم وحى كارك يل بى يول لما كار چدوه فوديس مائع قر

(٣) مجيدا بن لهيد كونكه ان كى كما بين جل كئ تين بعد ش مافظ ك زور پربيان كرنے لگ كئے تع جس كى وجه سے عندالمحد ثين ضعيف تغيرے۔

(٣) خلاصہ یہ ہے کہ یہاں چاراخمال ہیں ۔(١) اختلاط سے پہلے جواحادیث بیان کی تھیں صرف ان صرف ان احادیث کا مخلط کو علم ہے ۔(٣) اختلاط کے بعد جواحادیث بیان کی تھیں صرف ان احادیث کا مخلط کو پتہ ہے۔(٣) یا دونوں حالتیں قبل الاختلاط اور بعد الاختلاط کی احادیث کو جات ہے۔(٣) یا بالکل اسے پتہ بی تیس کہ قبل الاختلاط کون کی احادیث ہیں اور بعد الاختلاط کون کی ہیں۔ بصورت اول روایات قامل قبول ہیں بصورت افی روایات مردود ہیں بصورت رائح قبول کرنے بھورت اول روایات مردود ہیں بصورت رائح قبول کرنے سے وقت کیا جائے گا بصورت قال فی الاختلاط کی صرف تیز کرسکتا ہے یا بعد الاختلاط کی صرف تمیز کرسکتا ہے یا بعد الاختلاط کی صرف اول ہے قائی کا تھم صورت وائی والا ہے مانی کا تھم صورت وائی والا ہے ان کا تھم صورت رائع والا ہے۔ تفکو فی ھذا المقام خانہ من مذال الاقد مام ۔



مديث فريب:

صدیث مج کا گردادی ایک ہوتو اسکو صدیث غریب کہتے ہیں۔ صدیث عزیر:

مدیث مشہور:

اگر راوی رو سے زائد ہیں تو اسکو (عندالحد ثین ) صدیث مشہور اور (عندالحد ثین ) صدیث مشفیض کہتے ہیں۔

موار \_

اگر صدیث کے راوی استے زیادہ ہیں کہ عادۃ ان کا جموٹ پر شفق ہونا محال ہو تو اسکو صدیث متواتر کہتے ہیں۔

یادرے مدیث فریب کا دوسرانام "فرد" بھی ہے۔

نوٹ: حدیث غریب کی تعریف میں ہم نے جو رہے کہا ہے کہ اسکا راوی ایک ہواگر بعض مقامات پرایک ہواور بعض پر ایک سے زیادہ ہوں تو اسکو'' فرونسی'' کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہرمقام پر ( یعنی ہر طبقہ میں ) ایک ہی راوی ہوتو اسکو''فرومطلق'' کہتے ہیں۔ فائمہ ہ

صدیث عزیز میں راویوں کے دو ہونے سے مرادیہ ہے کہ ہر مقام ( ہر طبقہ میں ) پر دورادی ہوں اگر کسی مقام میں ایک رہ گیا تو وہ صدیث عزیز کی بجائے غریب ہو جائے گی۔ای طرح صدیث مشہور میں دو سے زائد راویوں کے ہونے کا مطلب سے ہے

کہ سند کے ہرمقام پر (ہرطبقہ میں) دو نے زائد ہوں ، اگر کی مقام پر دورہ گئے تو وہ صدیث عزیب ہوجائے گی۔ حدیث عزیز ہوجائے گی اگر ایک رہ گیا ہوتو حدیث غریب ہوجائے گی۔

محدثين كول "الاقبل حاكم على الاكثر في هذا الفن "يعي" الوفن على الاكثر في هذا الفن "يعي" الوفن على الله الله الم

ان قسموں ( بالخصوص حدیث غریب کی تعریف ) سے سے بات روز روش کی طرح عیاں ہوگئ کہ غرابہ (حدیث کاغریب ہونا) صحت کے منافی نہیں ہے۔

بلک الیا ہوسکتا ہے کہ ایک صدیث سی ہواور غریب بھی ہو بایں صورت کہ اسکی سند کے تمام راوی ثقة ہول (تو حدیث سی اور اگر ہر طبقہ میں ایک ایک راوی ہوتو غریب ہوگی البذاصحت ،غرابت کے منافی نہیں ہے)

اور بھی غریب بمعنی شاذ بھی آتا ہے لینی وہ شاذ جوطعن فی الحدیث کی قتم ہے ( جس کا مطلب ہے وہ صدیث جس کو ثقات راولیوں کی روایت کردہ صدیث کے مخالف روایت کیا جائے )۔

اور امام بغوی (۱) صاحب مصائح (۲) النة رحمه الله اپنی اس کتاب بیس "هدنا حدیث غریب سے مراد شاذ ہوتی ہے بشرطیکہ یہ افظ وہ علی سبیل الطعن کہیں کچھ محمد شین (مثلاً عالم اور امام نووی نے اس قول کوایک الفظ وہ علی سبیل الطعن کہیں کچھ محمد شین (مثلاً عالم اور امام نووی نے اس قول کوایک امام علامہ محدث کی النة ابو محمد صین بن مسعود الغراء البغوی آپ رحمہ اللہ حدیث و فقہ میں ماہر سے جب آپ رضی اللہ عند اپنی مبادک کتاب شرح النہ کی تعنیف سے قارغ ہوئے تو اس کو آپ کی تعنیف نے ان کو مخاطب کرتے رات کو آپ کی تعایف کی زیارت پاک سے مشرف ہوئے تو آپ ملک نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے قرمایا" احدیت سنتی "اے بغوی تو نے میری سنت کو زندہ کردیا ہے اسکے بعد آپالقب" موٹ کی النة "ہوگیا ہے اسکے بعد آپالقب" المحمد میں موری میں موری میں موری کی النت "ہوگیا ہے اسکے محمد آپالوقی کی النت "ہوگیا ہے اسکی کا مصال ہوا۔



جماعت کی طرف منسوب کیا ہے) مخالفۃ ثقات کا اعتبار کے بغیر متفر دراوی کی روایت کو بھی شاذ کہتے ہیں۔ بھی شاذ کہتے ہیں بعنی حدیث غریب ہی کوشاذ کہتے ہیں۔

چٹانچہوہ کہتے ہیں" هذا حدیث صحیح شاذ (غریب) "هذا حدیث صحیح غیسر شاذ (بلد عن اللہ عن ا

#### مديث ضعف:

صدیث میں مدیث میں جوشرا اطافروری ہیں وہ سب شرا الطایا بعض جس حدیث میں نہ پائی جا کیں نیز شذوذ و تکارۃ (۱) کی وجہ سے اس صدیث کے راوی کی مدمت بھی کی گئی ہوا ہے راوی کی صدیث کو صدیث ضعیف کہتے ہیں۔

اس اعتبار سے حدیث ضعیف کی اقسام متعدد بنتی ہیں (۲) اور افراد وتر کیب
(۳) کے لحاظ سے بھی بکثرت اقسام بنتی ہیں اس طرح شیخ لذات سیخ لغیر ہ حسن لذات حسن
لغیر ہ کے مراتب بھی متفاوت ہوتے ہیں ان کے مفہوم ہیں معتبر صفات کا ملہ کے مراتب
و درجات متفاوت ہونے کی وجہ سے، باوجود یکہ اصل صحة وحسن ہیں دونوں مشترک
ہوتے ہیں (۳) اور قوم (محدثین) نے مراتب صحة کو معین کر دیا ہے اور ان کی امثلہ یعنی
اسانید کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسم عدالة وضبط تمام رجال
(نقات ومتقنین) کو شامل ہے (یعنی سب ثقة راوی عادل و ضابط ہیں) لیکن بعض کا
درجہ بعض سے بلند ہے۔

(۱) معنی برکها جائے کہ بیراوی شاذ اور مکر حدثیں روایت کرتا ہے۔

(۲) چنانچه حافظ این صلاح اور این حبان رهم الله نے مدیث ضعیف کی 49 قتمیں بتائی بین جبکہ حافظ زین الدین عراقی نے 42 بتائی بین اور علامہ شرف الدین المناوی رحمہ الله نے 119 بتائی بین ۔انظر کو ثر النبی للفرها روی

افراد کا معنی ہے حدیث تھی یا حدیث حسن کی کوئی ایک شرط مفقود ہواور ترکیب کا معنی
 ہے تمام شرائط یکبارگی مفقود ہوں۔

(٣) مثال کے طور پر ایک حدیث امام مسلم رحمہ اللہ کے نزدیک مشہور ہو اور وہی حدیث امام بخاری کے نزدیک فریب وفرد ہواب اگر چہ اصل صحة میں دونوں مشترک ہیں گرمسلم کی حدیث کوتر تجے ہو گی کیونکہ حدیث مشہور کا درجہ حدیث فریب سے بلند ہوتا ہے۔ باتی مثالوں کو بھی ای پر قیاس کریں۔



موال: کیا کمی مخصوص سند پرمطلقا اصح الاسانید کا اطلاق کرنا درست ہے؟ جواب: ہاں درست ہے، مگر کون ی ہے اس میں اختلاف ہے۔ پھی محدثین (ابن ابی شیبہ وعبدالرزاق) کہتے ہیں اصح الاسانیدزین العابدین (۱)عن ابید(۲)عن جده (۳) ہے جبکہ کھی محدثین (اس سے مراد امام بخاری ہیں ) کہتے ہیں کہ مالک (۴)عن نافع (۵)عن ابن عمر (۲) اصح الاسانید ہے۔

(۲) امام سدالسادات سدالمبداء سط رسول الشف الدهبدالله حسين بن على رضى الله عند معلى من الله عند معلى آپ بيدا بو اوركر بلاش 61 وش جام شهادت نوش فرمايا - الله تعالى تا آيا مت لعنت فرما كان الله عند في الله عند من الله عند من الله عند في الله عند من الله عند من الله عند في الله عند من الله عند الله عند من الله عند الله عند الله عند من الله عند من الله عند الله

(٣) المام داراً محرة العصمالله ما لك بن المن آخرار بعد بن دومر عراب كراب كامقام ب 93 من بدا موت اور 179 من آب كادمال موا، جند البقع بن آب مرفون بير -

(۵) امام محدث كير عافع من سرجس الديلي آپ حفرت عبدالله من عركي آزاد كردوغلام عن اور انيس سے احاد يف روايت كرتے عيل ، كبار تا بيين عن آپ كا شار موتا ب 117 ميس آپ كا وصال موا۔

(۲) سیدنا عبداللہ بن عمر القرشی الحدوی آپ اینے والد گرامی کے ساتھ مشرف بداسلام جوئے نہایت احتیاط اور تحری والے نتے بالخصوص احادیث نبوی کے معاملہ میں، سنة نبوی کی شدت سے بایندی فرماتے تھے 73 جیش آپ کا دصال ہوا آپ کی مروی احادیث کی تعداد 1630 ہے۔

<sup>(</sup>۱) امام علامه سيد السادات زاہدوں كے سردار الوالحن زين الحابدين على بن حسين بن على رضى الله عند موجو عن آيكا وصال موا۔



اور کچے محدثین (امام احمد بن عنبل واسحاق بن راهویه) کیتے بیں الزهری (۱) عن سالم (۲) عن ابن عمراضح الاسانید ہے ( شیخ محقق رحمہ الله فرماتے بیں ) حق بات میہ ہے کہ مطلقاً کسی شخصوص سند پراضح الاسانید کا عظم لگانا جائز نہیں ہے۔

ہے کہ مطلقا کی حصوص سند پرائ الاسانید کا سم لگانا جائز ہیں ہے۔

ہاں صحة میں متعدد مراتب علیا ہیں اور متعدد اسانیدای میں داخل ہیں ، خانهم اسانید پردہ اس الاسانید کا تھم لگاتے ہیں وہ سب ان مراتب میں داخل ہیں ، خانهم اسانید پردہ اس اگر کی قید کے ساتھ مقید کر کے یوں کہا جائے کہ فلاں شہر کے راویوں میں سند ہے (شا کہا جائے اصلے میں سند ووسروں کی سند ہے اس سند ہوں کی سند ہے (شا کہا جائے اصلے اسانید اہل منکة اسمنعیل عن ابی عبیدہ عن ابی ہوید ہی یا قلال ہاب میں یافلال منکلہ میں میخسوص سند ویکر اساد کے مقابلے میں کھی ترین سند ہے تو سے جائز ہوگا رائیاں منکلہ میں میخسوص سند ویکر اساد کے مقابلے میں ہے ترین سند ہے تو سے جائز ہوگا رہے امام ترقمی رحمد اللہ ایک حدیثاً لہ اسناد رحمد)

<sup>(</sup>۱) المام علامه محدث كبير الدي بكر فيد بن عبدالله بن شباب الزهرى م 12 م من آپ كا وصال موا-آپ رحمدالله بخارى وسلم كرواة من سے بين-

<sup>(</sup>۲) امام علامه فقیه محدث سالم بن عبدالله بن عمر رضی الله عنه <u>106 مدیس مدینه م</u>نوره میس آپ رضی الله عنه کاوصال موا\_



حضرت الم مرتدى رحمدالله (١) كى عادت كے بيان على:

امام رتدی رحمدالله کی عادت ہے کدوہ اپنی جامع (ترندی) (۲) میں صدیث و کرکرنے کے بعد فرماتے ہیں "مدیث حسن کی " مدیث فریب حسن" مدیث حسن کی ۔ فریب کی "۔

موال: مج اور حسن عن قو تعالى بام مرتذى رحمدالله في ان دونول كوكيد جع كر ديا بي؟

جواب: بلافیدس اور مح کا اجاع اس اعبادے جائز اور مکن ہے کے سن سے مراد سن لذات موادر مح سے مراد کے لغیرہ مو۔

ای طرح فریب اور مح کا اجتماع مجی بلاشید جائز ہے جیسا کے گزشت سفور شل ہم نے تغییل اس کو بیان کر دیا ہے لیکن فریب اور حسن کے اجتماع بیں افکال پیدا ہوتا ہے کیونکہ امام تریدی رحمہ الشرصدیث حسن میں تعدد طرق کو ضروری کیجھتے ہیں جبکہ صدیث غریب میں قو ضروری ہے کہ رادی تھا ہوتو مگر صدیث حسن فریب کیے ہو تی ہے؟

(۱) مانع فیرام محدث ایا تین محدی این افرندی رصاف 209 می بدا اور اور 209 می بدا اور اور 279 میل بدا اور اور 279 میل این اور شاکرد می این الله ایک ور 279 میل الله ایک ور 279 میل الله ایک ور الله این این الله این

(۲) الجامع المجمح للزندى اسكوشن ترفدى بحى كها جاتا ہے محال ست میں تیسرے نبر پراس كا ورجہ ہے علامہ این اللے جردى رحمہ الله فرماتے ہیں آپ كی كتاب تمام كتب سے احس ہے، اس كا فاكدہ زیادہ ہے تر تبیب خوبصورت ہے محرار بہت كم ہے نیز اس میں وہ صفات ہیں جو ديگر كتب میں نہیں ہیں مثلاً غدا ہے آئے كا بیان وجوہ استدلال انواع مدیث كا بیان كر حدیث حس ہے تج ہے ایا فریب نیز اس میں جرح وتعدیل بحی ہے اور بحی بہت صفات ہیں۔



محدثین نے اس اشکال کو یوں رفع کیا ہے

کہ امام ترفری رحمہ اللہ کے زویک حدیث حسن میں تعدد طرق کا اعتبار مطلقانیں بلکہ حدیث حسن کی ایک تم میں ہے ( مینی صنافیر و میں ) ہر حدیث حسن میں مطلقانیں بلکہ حدیث حسن کی ایک تتم میں ہے اجتماع کا حکم لگاتے ہوئے کہتے ہیں ''حدا حدیث حسن غریب' تو وہاں حسن سے مراد وہ تتم ہے جس میں ان کے زدیک تعدد طرق کا اعتبار نہیں ( وہ حسن لذاتہ ہے ) ( ا )

بعض مشاکُخ (سیدسندشریف جرجانی رحمدالله) فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمدالله "مقدا مدیث حسن غریب" کہ کر اختلاف طرق کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ کھی طرق کے اعتبارے حسن ہے۔

اور کھ مشائ (علامہ این عبدالبر) یہ بھی کہتے ہیں کہ امام تر فری رحمہ اللہ کے قول صداحدیث حسن غریب میں واؤ بمعنی اؤ ہے (۲) کیونکہ امام تر فدی رحمہ اللہ کوشک اور تر دو ہوتا ہے کامل یقین نہیں ہوتا کہ حدیث غریب ہے یا حسن۔

بعض محدثین (علامدابن الصلاح) نے ایک یہ جواب دیا ہے کہ امام ترفدی کے قول "مد احدیث حسن غریب" میں حسن سے مرادحسن اصطلاح نہیں ہے بلکہ حسن کا لغوی معنی مراد ہے اور وہ ہے" ما یمیل الیہ الطبع "جس چیز کی طرف طبیعت کا میلان ہو"

<sup>(</sup>۱) خلاصہ کلام ہیے کہ اگر صرف من احدیث حسن یا حسن صحیح کمیں قوال سے تعدد طرق والاحس ( ایمن حسل فیرہ ) مراد ہے اور اگر حسن کے ساتھ غریب بھی کمیں تو پھر تعدد طرق والاحس مراد بوتا ہے (اور وہ ہے حسن لذات )۔

<sup>(</sup>٢) المام ترفدي في الى جامع ترفرى ميس كى جكه بحل حن فريب ك درميان "واؤ" كا استعال فيس كيا، چرچا يكه كوئى يه كه كهي واؤ" بمعنى "او" به اللهم الا ان يقال واؤ محذوف باوروه محذوف" واؤ" بمعنى "او" به وفيه ما فيه فافهم



لیکن بی قول انتهائی بعید ہے (۱) ( کیونکہ اس قول کے پیش نظر جب حدیث ضعیف یا موضوع حسن اللفظ ہوتو اس کو بھی حسن کہا جائے گا ولا قائل بہ)۔

(۱) فلامد کلام کا یہ ہے کہ اہام ترفری کے قول حذا حدیث حسن خریب میں اجماع حسن و خرابہ کے بارے میں محد شین نے چار جواب دیے ہیں۔
جواب اول: حسن خریب کے درمیان ' وا ک' مقدر ہے جس کا مطلب ہے کہ بیر صدیث دو مندوں ہے مروی ہے ایک مند کے اعتبار ہے حس ہے اور ایک سند کے اعتبار ہے خوب ہے لہذا کوئی احکال نہیں احکال نہیں یہ جواب علامہ سید شریف ہر جائی '' نے دیا ہے۔
جواب دوم نہ حسن غریب ، میں حسن سے مراد حسن لغوی ہے نہ کہ اصطلاحی لہذا کوئی احکال نہیں اجماع عامد این المصلاح صاحب علوم الحدیث نے دیا ہے۔
جواب دوم نہ حسن غریب ، میں حسن سے مراد حسن لغوی ہے نہ کہ اصطلاحی لہذا کوئی احکال نہیں اجماع عامد این المصلاح صاحب علوم الحدیث نے دیا ہے۔
جواب موم: حسن غریب کے درمیان '' او' مقدر ہے گویا امام ترفری رحمہ اللہ کو تک ہے کہ یہ جواب چارم : میزلہ بین الحز لین کو تا بت کرتے ہیں لینی یہ وہ صدیث ہے ہوجس سے اور داور حواب چارم : میزلہ بین الحز لین کو تا بت کرتے ہیں لینی یہ وہ صدیث ہے ہوجس سے اور داور معرب سے مینے ہوئی ہے۔
جواب چہارم : میزلہ بین الحز لین کو تا بت کرتے ہیں لینی یہ وہ صدیث ہے ہوجس سے اور داور معرب سے مینے ہوئی ہے۔
عملہ ہوئی ہے۔
عملہ ہوئی ہے۔

اعتراضات ہے خالی ہیں۔



### فصل:

#### كونى احاديث احكام مين قابل جحت بين

وديث

(چاہے گئے لذاتہ ہویا گئے لغیرہ) کے ساتھ احکام شرعیہ میں احتجاج متفق علیہ ہے۔ ای طرح حسن لذاتہ کے ساتھ بھی احتجاج واستدلال متفق علیہ ہے اور وہ سلسلہ میں صدیث حسن لذاتہ صدیث سطح کے ساتھ بھی ہے اگر چہ مرتبہ میں کم ہے، اور وہ صدیث ضعف جو تعدو طرق کی وجہ سے حسن لغیرہ کے درجہ کو بھنی جائے اس سے بھی احتجاج واستدلال متفق علیہ ہے۔

#### فائده: اوريه جومشهور موچكا بكرمديث ضعيف مرف فضائل اعال (١) مين معتر

- (۱) فضائل اعمال على مديد ضعف كم محر موف كرجن علاء في تسليم كيا ب بلكدافي افي كتب عن اس جز كو بزيدا اجتمام سدة كركيا بم مختفرا ان كم اساء كراي ورن ذيل بين-
  - ١) المم احمد من طبل رضى الشعند -
  - ا الن سيال الدراف ع عون الاثرى اكل تعري ك ب-
  - ٢) الحد اللاوفر على صفرت طاعلى القارى رحمدالله في محى تقريع كى ب-
  - ٣) دسالة التعظيم والمنة عن شخ جلال الدين سوفي رحمه الله نه جي تقريح كي ہے۔
- ۵) التول الدی عل ام عادی رحدالله الله علی تعرق کی م بلک ای کتاب فت م السفیت هدم السفیت هدم السفیت هدم السفیت علی می کانسری کی می -
  - ٧) علامدزين الدين عراقى رصالله في جي اسيد الغية على تقريح كى ب-
- 2) حضرت امام لودی رحمدالله فرائی کتاب التو یب اور کتاب الاو کارش ای بات کی تفریک کی ب کرمدید ضعیف فضائل اعمال میں معتبر ہے۔
  - الله المام ذكريا الانسارى رحد الله في بعى تقريح كى ہے۔
    - افظ این جرعمقلانی رحمداللہ نے جا بحا تفری کی ہے۔
- 10) علام تحقق على الاطلاق ابن العمام رحم الله في القدير شرح حدايداور تحرير الاصول عن عابيا المرتح كى ب "تلك عشرة كاملة"

ہے تو اس سے مراد وہ صدیث ضعیف ہے جو ضعیف ہوئے کے ساتھ ساتھ فریب ہو (پینی صرف ایک طرق سے مروی (پینی حرف ایک طرق سے مروی ہو) دہ صدیث ضعیف میں واٹل نہیں ہو کیونکہ جو صدیث ضعیف تعدد طرق سے مردی ہواب وہ صدیث ضعیف میں واٹل نہیں ہے بلکہ حن (لغیر ہ) میں واٹل ہے (لہذا اب ایکی صدیث ضعیف نہ یہ کہ صرف فضائل میں معیش ہے بلکہ حن (لغیر ہ) میں واٹل ہے (لہذا اب ایکی صدیث ضعیف نہ یہ کہ صرف فضائل میں معیش ہے کہ احکام میں محیش ہے) آئے کہ کرام نے اس بات کی تعریح کی ہے۔

اوربعض محدثین فرماتے ہیں اگر صدیث بنعیف کا ضعف راوی کے سوء حفظ ہونے کی وجہ ہے ہو یا تدلیس کیجہ ہوتو تعدد مرت کی وجہ ہے ہو یا تدلیس کیجہ ہوتو تعدد طرق کے ساتھ الیک صدیث کی کی پوری کردی جائے گی (اور وہ صدیث حسن لغیرہ بن جائے گی) لیکن شرط ہے ہے کرراوی ہیں صدی و دیانت موجود ہواور اگر صدیث ضعیف کا جائے گی) لیکن شرط ہے ہے کرراوی ہیں صدی و دیانت موجود ہواور آگر صدیث ضعیف کا ضعف اتہام کذب (راوی پر جموث کی تجمت) کی وجہ ہو یا شذوذ ( ثقات راویوں کی خالفت ) کی وجہ ہے ہو یا شذوذ ( ثقات راویوں کی خالفت ) کی وجہ ہے ہو یا خشر و کی کی پوری تھی اور صدیث پر ضعیف وجہ ہوگا و تعدو طرق کے ساتھ الی صدیث کی کی پوری تھی اور صدیث پر ضعیف کی تا تعدو طرق کے ساتھ الی صدیث کی کی پوری تھی اور صدیث پر ضعیف کی تا تعدو طرق کے ساتھ الی حدیث کی کی پوری تھی اور صدیث پر ضعیف کی تا تعدو طرق کے ساتھ الی مدیث کی کی پوری تھی اور صدیث پر ضعیف

اعتراض: ایک مدیث پہلے ضعیف ہاور دوسری مدیث ضعیف کی ال جانے ہے کہل مدیث کو تقویت کیے لیے گی کیونکہ لحق ضعیف بالضعیف مفید قرق وقیس بلکہ زیادہ ضعیف کا ماعث ہے۔

جواب: لحوق ضعف بالفديف مفيد قوق نيين اس سے مراد وہ ضعف ہے جس كا تعلق الله الله كذب يا شدوذيا فحق الله الله كذب يا شدوذيا فحق

<sup>(</sup>۱) میسے صدیث پاک ہمن حفظ علی امتی ادبعین حدیثاً ۔ النه امام نووی رحمداللہ فرماتے جی حفاظ صدیت اس صدیث کے ضعیف ہونے پر متفق ہیں

نظاء کا دجہ سے ہوالی صدیث کی کو دوطرق سے پوری نیس ہو کی ہمارا بھی ہی موقف

لین اگراس کا تعلق شم اول یعنی سوء حفظ یا اختلاط و تدلیس وغیرہ کے ساتھ ہوتو الی حدیث ضعیف اپنی جیسی حدیث ضعیف کے ساتھ ال جائے تو وہ مفید تو ہ ہے (یا اس سے مراد وہ حدیث ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ غریب بھی ہوکوئی اور طرق سے بالکل مروی نہ ہو) وگرنداس قول (کہ لحوق الضعیف بالضعیف مفید تو ہ نہیں بلکہ زیادہ ضعف کا باعث ہے ) کا بطلان وفساد بالکل ظاہر ہے (کیونکہ جموع کے لیے بلکہ زیادہ ضعف کا باعث ہے ) کا بطلان وفساد بالکل ظاہر ہے (کیونکہ جموع کے لیے وہ تو ق م جمودا صدکے لیے نہیں )۔ فتد بدر احسن التد بدر

جیما کہ گذشتہ سطور میں آپ کو تغییلاً معلوم ہو چکا ہے کہ حدیث مجھے کے مراتب میں تفاوت ہے۔

سے اور اس لیاظ سے وی مریش کے درمیان حس سات کے درمیان حس سے اس کے درمیان حس سے اس کے درمیان کے جات کہ جہور محد شن کے درمیان کے جات کہ اس سے محد شن نے تو یہاں تک کہا ہے ''اصسے الکتب بعد کتاب الله صحبہ البخاری ''کہ اللہ رب العزت کی کتاب الاریب کے بعد سب کتاب الله صحبہ البخاری ''کہ اللہ رب العزت کی کتاب الاریب کے بعد سب کتاب الله صحبہ البخاری ''کہ اللہ رب العزت کی کتاب الاریب کے بعد سب کتاب الله صحبہ البخاری ''کہ اللہ رب العزت کی کتاب الاریب کے بعد سب کتاب الله صحبہ البخاری ''کہ اللہ رب العزب کی حدثین (مثلاً ابو علی مغربی وی ہے جہور ان مغربیوں کے علی نیٹا پوری وغیرہ ) نے سے مسلم کو سے بخاری پر تربیج دی ہے جہور ان مغربیوں کے جواب میں کہتے ہیں کہ تہمارا یہ قول احادیث کے درمیان حس سیات اور عمدہ شدوین و تر سیب اور اسانید میں دقیق اشارات (۲) اور خوبصورت نکات کے رعایت کے لحاظ سے کہا گا سے کہا گا کہ شکوتو صحت اور قوق اور دیگر شرا اکا معتبرہ میں ہے اور اس لحاظ سے کوئی صدیث کی کتاب مجمع بخاری کے مساوی نہیں ہے اور قول حق بھی ہور تی ہے اور اس لحاظ سے کوئی حدیث کی کتاب مجمع بخاری کے مساوی نہیں ہے اور قول حق بھی ہور تی ہے اس کے بعد مجمع مسلم کا۔

(۱) ال پرسوال بوتا ہے کہ امام شافقی رحمہ الله فرماتے ہیں 'منا اعلم فی الارض کتاباً اکشر صواباً من کتاب مالك ''(ای المؤطا)۔روئے زین پرامام مالک کی کتاب (مؤطا ) سے بڑھ کر مج ترین کتاب میرے علم میں نہیں ہے، تو اس کا جواب سے ہے کہ آپ کا بی تول وجود سیمین سے پہلے کا ہے اب جب بیروجود میں آگئیں تو امت کا اس بات پر اتفاق واتحاد ہوگیا ہے کہ تمام کتب حدیث سے بلند درجہ ان دوکا ہے۔

(۲) مثلاً الم مثلم رحمه الله سب يهلم مجمل ، مشكل ، منموخ ، بهم احاديث لي آتے ہيں پر اسكے بعد مبنین ، معین ، ناخ ، منح احادیث لي آتے ہیں۔



منفق عليه حديث:

وہ صدیث ہے جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہو۔

تُخ (اس سےمراد حافظ ابن جرعسقلانی رحمداللہ بیں جیبا کدمقدمہ شرح سفر المعادة من مصنف في اور في المغيف من علامه سخاوي في تنصيص وتقريح كى ب) فراتے یں کہ شرط یہ ہے کہ وہ ایک بی صحافی سے مروی ہوں مشاک خدیث فراتے ہیں کہ بخاری ومسلم کی مثفق علیہ احادیث کی مجموعی تعداد دو ہزار تین سوچھییں ہے۔

عديث كي قوت وصحت كا معيار:

- قوت وصحت میں سب سے اعلی درجہ کی وہ احادیث میں جو بخاری ومسلم دونوں کی متفق علیہ ہیں۔
  - مروه احاديث جومرف بخاري مين جي -(4)
    - پھروہ احادیث جوصرف مسلم میں ہیں۔ (m)
  - مروه احادیث جو بخاری وسلم دونوں کی شرط بر مول۔ (4)
    - مروه احادیث جوسرف بخاری کی شرط پر ہوں۔ (0)
    - مجروه احاديث جومرف امام ملم كي شرط يرمول -(Y)
- مجروہ احادیث جو شیخین ( بخاری وسلم ) کے علاوہ آئمہ محدثین نے روایت (4) كى جول، اور انبول في محت كاالتزام كيا جو (مثلًا مي اين فزير ابن الجارودموطا الم ما لك مند الوعوانه وغيره ) ما صحت كا التزام توندكيا موكركي عديث كي سح كي موليل حدیث کی قو ہ وصحة کے اعتبار سے سات اقسام بنتی ہیں۔

يحين كي شرائط: (١)

بخاری وسلم کی شرائط سے مرادیہ ہے کہ وہ راوی ان صفات کے ساتھ متعف (۱) یادر ہان شرائط کی تقری میں ہے کی نے بھی تیس کی جیما کہ امام ووی رحمداللہ نے بالجزم کہا ہے بلکہ بیشرائطان کی کتب سے اخذ کی گئی ہیں۔



ہوں جو بخاری ومسلم کے راویوں میں صفت منبط عدالت اور سند میں عدم شذوذ و تکارت وعدم غفلت والی صفات پائی جائیں۔

اور ایک قول بی بھی ہے ( یکی قول امام نودی، ابن الصلاح، ابن وقیق العید، ذھی ،حاکم ، رجم اللہ کا ہے کہ اس صدیث العید، ذھی ،حاکم ، رجم اللہ کا ہے ) کہ بخاری وامام مسلم نے احادیث کی ہیں۔

کے بعینہ رادی دی ہوں جن سے امام بخاری وامام مسلم نے احادیث کی ہیں۔
شرط شخین سے کیا مراد ہے اس سلسلہ میں برا طویل کلام ہے۔
شرط شخین سے کیا مراد ہے اس سلسلہ میں برا طویل کلام ہے۔
شرح سنم المعادة (۱) کے مقدمہ میں (۲) ہم نے (مصنف رحمہ اللہ) بدی

مشرح سفر المعادة (۱) کے مقدمہ ش (۲) ہم نے (مصنف رحمہ اللہ) یوی تفصیل سے بیان کیا ہے۔

<sup>()</sup> معنف علامہ فیخ المحند برکۃ الرمول فی المحند الثاہ عبدالحق محدث دھلوی کی شرح ہے فاری ذبان میں شرح لکھی ہے معنف نے بہت ہی تضمیل ہے اپنی اس کتاب میں ہرقتم کی بحث کی ہے علامہ عبدالعویز پر عاروی رحمہ اللہ اپنی کتاب الناحیہ عن طعن امیر معاویہ میں فرماتے ہیں ۔ فیخ محتق رحمہ اللہ نے اس کتاب میں جا بجا مصنف پر تعقبات فرمائے ہیں اور مسلک حتی اہل سنت الل سنت احتاف کو خوب واضح کیا ہے۔

قامل مطالعہ کتاب ہے اور مکتبددارالنورلا ہور سے جھپ چی ہے، مطالعہ فرمائیں ان شاءاللدراحت تلی نصیب ہوگی۔

<sup>(</sup>٢) سنر المعادت كے مصنف امام اللغویین الجوبیز مان بحد الدین محمد بن یعقوب الغیر وز آبادی حنفی صاحب القاموس الحیط التوفی 817 هد بهت بزے امام ، محدث اور فقید ہیں۔ بلند پاید لفت كے امام بھى تھے۔

آپ کی بیر کتاب سزالسعادۃ عربی میں ہے بیروت لبنان سے طبع موچکی ہے۔ مجداللہ دونوں کتا بیں متن اور شرح راقم کے پاس موجود ہیں۔

یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ تمام احادیث سی بخاری اور سیح مسلم میں مخصر نہیں ہیں (یعنی ساری احادیث سیح ان میں نہیں ہیں بلکہ بہت ساری احادیث سیح ان سی نہیں ہیں بلکہ بہت ساری احادیث سیح ان سے چھوٹ گئی ہیں ) اور نہ بی ان دونوں نے ساری احادیث سیح کا استیعاب کر لیا ہے یوں کہ کوئی حدیث بھی ان سے نہ رہ گئی ہو بلکہ بید دونوں سیح احادیث میں مخصر ہیں (یعنی ان میں جواحادیث ہیں ، وہ سب سیح ہیں) اور وہ احادیث جو شیخین کے نزد یک بالکل سیح تھیں اور ان دونوں کی شرطوں پر بھی پوری اثرتی تھیں ان احادیث کو بھی ان دونوں نے اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کیا چہ جائے کہ ان احادیث کا بچی احاطہ کرتے جو دیگر آئم کہ عدید شین کے نزد یک سیح تھیں اس پر دلیل شیخین کا اپنا قول ہے۔

امام بخاری رحمه الله فرماتے ہیں۔

"ما اوردت في كتابي هذا الا ما صع ولقد تركت كثيرا

ترجمہ: یس نے اپنی اس کتاب ( می بخاری) یس جو بھی احادیث ذکر کی ہیں وہ سب می ہیں اور بے شک بہت ساری می احادیث یس نے ترک بھی کردی ہیں۔

امام مسلم رحم الله فرمات بي السدى اوردت فسى هدن السكتاب من الاحاديث صحيح ولا اقول ان ما تركت ضعيف -

ترجمہ: یس نے جواحادیث اس کتاب (صحیح مسلم) میں ذکر کی ہیں وہ سب صحیح ہیں اور میں مینیں کہتا کہ جو یس نے احادیث ترک کردی ہیں وہ ضعیف ہیں۔
امام بخاری ومسلم رحمہما اللہ کے قول میں ترک و اتیان سے معلوم ہوتا ہے کہ



ترک واتیان کی ضرورکوئی وجرحی یا تو عدم صحت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یا پھر پھے اور مقاصد پیش نظر سے \_واللہ اعلم \_

امام الوعبدالله ماكم نيثا لورى رحمدالله ني ايك كتاب تعنيف كى بجس كا نام بي المستددك على الصحيحين "-

انہوں نے اپنی اس کتاب میں وہ سی احادیث جمع کی ہیں جن کو امام بخاری وسلم رجم اللہ نے سیحین میں درج کرنے سے ترک کردی تھیں اور حاکم نے اپنی کتاب متدرک میں انگی تلافی کی ہے اور اپنی کتاب میں الی سی احادیث کا اغدراج کیا ہے جو کچھ تو شیخین میں سے دونوں کی شرطوں پر پوری اترتی تھیں اور پھوان میں سے کسی ایک کا شرط پر پوری اترتی تھیں اور پھوان میں سے کسی ایک کا شرط پر پوری اترتی تھیں نیز حاکم نے اپنی کتاب میں ان احادیث کا بھی اغدراج کیا ہے جو شیخین کی شرط پر پورا اترتی تھیں۔ متدرک کے خطبہ میں حاکم فرماتے ہیں۔

ان البخارى و مسلماً لم يحكما بانه ليس احاديث صحيحة غيرما حرجاة في هذين الكتابين و قد حدث في عصرنا هذا فرقة من المتبدعة اطالوا السنتهم بالطعن على آئمة الدين بان مجموع ما صع عندكم من الاحاديث لم يبلغ زهاء عشرة الاف --- الا

ترجمہ: بے شک امام بخاری اور امام مسلم رحبما اللہ نے ایسا کہیں نہیں کہا کہ انہوں نے سطح بخاری اور سطح میں جن امادیث محصر کی تخ ت کی ہے ان کے علاوہ جوامادیث ہیں وہ سمح نہیں ہیں۔

اور ہمارے زمانے میں ایک ایما بدعی فرقہ پیدا ہوا ہے جو آئمہ وین پرطعن کے ساتھ زبان درازی کرتا ہے اور کہتا ہے کہتماری احادیث میجد کی جموی تعدوتقر بادس

بڑار (10,000) کو بھی ٹیس پیٹی (اس لیے یس نے اسٹارہ کر کے یہ کتاب ان کے رد میں کسی ہے)۔

(الله محقق رحمدالله فرمات بين)

ونقل عن الامام البخارى انه قال حفظت من الصحاح مأة

الف حديث و غير الصحاح مائتي الف

ترجمہ: حالاتکہ امام بخاری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ آپ فرماتے بیں مجھے ایک لاکھ مجھے احادیث اور دو لاکھ فیر مجھے احادیث یاد بیں اور طاہر ہے امام بخاری کی مجھے سے وہ احادیث مراد بیں جوان کی شرا تطایر مجھے بیں۔

صیح بخاری شریف میں احادیث کی تعداد۔

بخاری شریف میں احادیث کی تعداد کررات (لینی وہ احادیث جن کا ذکر کرار کے ساتھ ہواہ )سمیت سات ہزار دوسو کیر (7275) ہے اگر گئی میں کررات کا حماب ندلگایا جائے تو احادیث کی تعداد چار ہزار (4000)رہ جاتی ہے۔ اور بے فک بخاری و مسلم کے علاوہ دیگر آئے محد شین نے بھی صرف احادیث میحد میں کتب تعنیف کی ہیں ۔جن میں سے چند ریہ ہیں میں کتب تعنیف کی ہیں ۔جن میں سے چند ریہ ہیں

مثل سی این خزیمه 'امام این خزیمه (۳) کو امام الاتمه کیا جاتا ہے اور سے

(۱) کی این خزیمہ بہت می عمدہ کتاب ہے تحد ثین فرماتے ہیں گئے این خزیمہ صحة بی کی مسلم کے قریب ہے گئے این حبان سے اس کا مرتبہ بلند ہے۔ یوی جانفشانی اور تحری کے ساتھ مصنف نے بیرکتاب تعنیف کی ہے بھر اللہ مطبوعہ ہے۔

(۲) حافظ جية الاسلام في الاسلام الديكر فيدين اسحاق بن فزيران كے بارے يس تعريفي كلمات مصنف في شاعدار طريق سے خود قل فرمائے ہيں۔ 311 ھيں آپكا وصال ہوا۔



ائن حبان كاستاديكي بين \_

جبيا كه څودانن حبان ان كى مدح يش رطب اللمان چ<sub>ي</sub>ں \_

ما رايت على وجه الارض احداً احسن في صناعة السنن و احفظ لالفاظ الصحيحةمنه كان السنن و الاحاديث نصب عينه.

ترجمہ: یس فے صناعة سنن میں احسن اور احادیث محجد كا حافظ این فزیمہ سے برده كركى كونبيں و يكھا، يوں لگنا تھا جيے سنن اور تمام احادیث ان كے پیش نظر اور ان كى آئكھوں كے سامنے ہیں۔

می این حیان (۱)

اورای طرح میج ابن حبان بھی (احسن کتاب) ہے۔اور امام ابن حبان (۲) ابن ٹزیمہ کے شاگرو ہیں۔ تقد قبت امام فہام ہیں۔ حاکم کہتے ہیں۔

كان من او عية العلم و اللغة و الحديث و الوعظ وكان

من عقلاء الرجال:

(۱) سی این حبان کو محدثین نے متدرک حاکم سے احسن کہا ہے بدی عمدہ اور بے نظیر کتاب ہے بیری عمدہ اور بے نظیر کتاب ہے بیروت سے بحق تخ تی حیب چی ہے۔

(۲) حافظ الله، جمية صديث وفقه ولغة كام حتى كه طب، نجوم اور كلام كي بكى امام تقى كى كار من المحالي المام تقى كى كار من المحالية ا

یادرہے ابن حبان تویش و تجریح یس تساهل کرتے ہیں۔ جیسا کہ امام وصی علامہ ابن چر العسقلانی وغیرہ علاء ان کی جرح امام العصفیفہ اور تجربات کی تصریح کی ہے لہذا ان کی جرح امام العصفیفہ اور آئے صاحبین پر مردود رہے کیونکہ جمہور محدثین نے انکی تویش کی ہے اور جمہور کی تویش کے مقابلے یس ابن حبان کی جرح مردود رہے۔

ترجمہ: این حبان علم ولغت ، حدیث و وعظ کا خزید تھے اور مروان عقلاء بیل سے تھے۔ مشدرک للحا کم (۱)

اورای طرح حافظ تقد حاکم ابوعبدالله نیشا پوری رحمدالله (۴) کی دو میچی به بھی ہے جس کانام ہالمدستددك علی الصحیحین اور حاکم اپنی اس كتاب ش (اسانید کی صحیح وضعف کے اعتبارے) تمامل سے کام لیتے ہیں اس لیے علاء ومحد ثین نے ان پر بری سخت گرفت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے (اس قول کے قائل امام حازی ہیں) کہ این خزیمہ اور ابن حبان حاکم سے زیادہ قوی ہیں اور اونچا مقام رکھتے ہیں اور اسانید و متون لے آنے بیں بھی بیدونوں حاکم سے احسن اور الطف ہیں۔

(۱) متدرک: حاکم نے اس کتاب میں بہت محدہ طریقے سے احادیث جمع کی جی گران پر صحة کا تھی است محدہ طریقے سے احادیث جمع کی جی گران پر صحة کا تھی لگانے میں شاهل کیا ہے علامہ ابن تجرعت قلائی دحمہ الله فرماتے جین: حاکم سے تماهل اس لیے واقع ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے جب اصل مسودہ تیار کرلیا تھا پھر اسکی کھمل طور پر کانث چھانٹ نہ کر سکے حتی کہ وصال ہوگیا۔

علامدابن جرفرات بین کوئکہ ش نے فود متدرک کے چیر بزوں ش سے دومری برء کے نصف ش و کھا ہو ہاں تکھا ہے ' انتہا اللی طهنااملاء الحاکم ''کریہاں تک حاکم کی اطلاء کا افتام ہوگیا ہے۔ اللہ رب العزت بڑاء عطافر مائے حافظ ذھی دحمہ اللہ کو انہوں نے متدرک کی تلخیص کی اور اس تلخیص میں بیان کر دیا ہے کوئی حدیث مجھے ہے کوئی ضعف ہے کوئی موسوی ہے کوئی ضعف ہے کوئی موسوی ہے کا مقدرک کی تھی ہے کا مقدرک کی تصویب النهبی لیمن حاکم کی تھی پہنے والے کے اعتراد نہ کیا جائے۔

(۲) حافظ كيرامام المحد شن محد بن عبدالله بن عدويه الفعى بهت بلند بايد محدث تهام يهتى اور خاليب بغدادى كاستاذ بين بلكه يعتى كى اكثر احادث من يجى التك في الدر الكوحاكم اصطلاقى معند كا متبار سے تبيل كها جاتا بكه معنى نفوى بمعنى قاضى كا متبار سے كها جاتا ہے۔ 405 هيں آپ كا وصال ہوا۔

اوران کاہوں میں سے ایک کتاب حافظ خیاالدین مقدی (۱) کی بھی ہے جس کا نام ''الحقارۃ'' ہے۔انہوں نے بھی اس کتاب میں وہ مجھے احادیث تخ تئ کی ہیں جو صحیحین میں نہیں ہیں اور محد شین نے کہا ہے (اس قول کے قائل حافظ ابن کثیر دشقی ہیں ) کہ مقدی کی کتاب ''الحقارۃ'' حاکم کی متدرک سے احسن ہے ای طرح ان کے علاوہ اور کتب ہیں جن میں احادیث صحیحہ کا التزام کیا گیا ہے مثلاً مجھے ابو عوانہ (۲) مجھے ابن المان (۳) ۔ المحتمی لابن الجارور (۲) ہے سب کتابیں احادیث صحیحہ کے ساتھ مختص ہیں۔ الکن (۳) ۔ المحتمی لابن الجارور (۲) ہے سب کتابیں احادیث صحیحہ کے ساتھ مختص ہیں۔ الکن (۳) ۔ المحتمین کی ایک جماعت نے ان ہر (لیمن ان کتابوں ہر) عقید کی ہے یا

سین محدین کی ایک جماعت نے ان پر (یکی ان کتابوں پر) تقید کی ہے یا تعصب کرتے ہوئے یا انساف کرتے ہوئے (اوران کو تقید کاحق بھی ہے اگر بجائب انساف ہو) کیونکدرب ذوالجلال کافر مان ہے ' وفوق کل ذی علم علیم'' برعلم والے سے بڑھ کرعلم والا ہے۔

(۱) حافظ کیر ضیاء الدین ابوعبدالله عجد بن عبدالواحد بن احد المحدی المحدی الحسنی این در الدین این الم محدی نے زمانے کے بہت بڑے محدث ہیں حافظ ابن رجب الحسنبلی رحمہ الله فرماتے ہیں: امام محدی نے 190 برا ایکسی تعین کمل نہیں کر سے حتی کہ وصال ہوگیا 643 ھیں آپکا وصال ہوا۔

(۲) حافظ الو گوانہ لیتقوب بن اسحاق اسٹرا کھنی 316 حیث آپا وصال ہوا آپی یہ کتاب مستقل کتاب نہیں ہے بلکہ بھی مسلم بھی کی اسانید وارد کی جی اور ساتھ فی اسانید کا اضافہ بھی کیا ہے اور اس میں وہ بھی احادیث بھی ذکر کی جیں جو بھی مسلم میں نہیں جی اس لیے اس لحاظ سے یہ کتاب مستقل کتاب بن گئی ہے وگر نہ حقیقت میں یہ بھی مسلم پر مستخرج ہے۔امام ذھی وحمہ اللہ نے اس کتاب کی اسطفی کے نام سے تلخیص بھی کھی ہے۔

(٣) امام حافظ الحديث الوعل سعيد بن عثمان بن سكن البغد ادى 353 ه ش آيكا وصال موا آيكا وصال موا آيكا وصال موا آيكا كاب عن كتاب عن الماب عن

(٣) الوقرعبدالله بن على بن جارودامام زمانه حافظ صديث تقر 307 حش آپكاوصال موار اكل كتاب المنفى اصل ش مح اين فزيمه برمتخرج ب\_



#### صحاح سته كابيان

اسلام میں جواحادیث کی مشہور چھ (6) کتابیں ہیں ان کو صحاح ستہ کہا جاتا ے اور وہ یے ال

الصحح بخاری(۱) ۲ صحح ملم (۲) ۳ مام تذی (۳) ٣ \_سنن ابوداود (٣) ٥ \_سنن نسائي (٥) ٢ \_سنن ابن ماجه (٢)

اور بعض حضرات کے نزد یک سنن ابن ماجد کی جگدمؤ طاامام مالک (۷)ہے۔ صاحب جامع الاصول علامدائن الاثير في بحى ائي كتاب جامع الاصول ميسنن ابن ماجد کی بجائے مؤطا کو اختیار کیا ہے۔

- (۱) اس كتاب مع مصنف كاتذكره كذشته صفحات من بوجكا ب-
- اس كمصنف الم محدث مسلم بن جاج القشيرى رحمالله بين ، 261 وين آپ كا (4) وصال ہوا، صحاح ستہ میں دوسرے تمبر برجیح مسلم کا مقام ہے۔
  - ال كتاب مع معنف كا تذكره كذشة صفحات مين موج كاب\_ (4)
- اس كمصنف امام الوداودسليمان بن أفعت بحتاني رحمدالله بين-275هم آپكا (4) وصال ہوا ،آپ کی کتاب کے بارے اس کتاب کے شارح علامہ خطابی رحمہ الله فرماتے ہیں كتاب شريف لم يصنف في علم الدين مثله لين يظيم كاب بعلم دين ش اس جيس كتاب تفنيف نبيل موئي-
- الب سیت بن اول در این اسلی مام الجبینی یا " الجبینی " به امام نمائی نے اس کو (۵) 303 میر آپ کا در مال موا، کتاب کا اصلی مام الجبینی یا " المجبینی " به امام نمائی نے اس کو ائی کتاب اسنن الکمری سے منتخب کر کے لکھا ہے۔
- (١) 273 هن آپ كا دسال جوا ،سنن اين ماجه من ضعيف احاديث بكثرت موجود بين بكد موضوع احادیث بھی ہیں۔
  - (٤) ان كاذكر يملي مو چكا بي فلا نعيد "-



سوال: صحیحین کے علاوہ صحاح سند کی باقی چار کتابوں میں محیح ،حن ،ضعیف مینوں قدموں کی احادیث موجود ہیں پھر ان کو محیح کہنا کیے درست ہوگا ؟ حالاتکہ ان میں احادیث ضعیفہ بھی موجود ہیں۔

جواب: تغلیب کے طور پران کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے ( یعنی میچے احادیث ان میں زیادہ جی بنسبت ضعیف احادیث کے اس لیے اکثر کا اعتبار کر کے ان کو صحاح ستہ کہا گیاہے) صاحب المصافیح امام بغوی رحمہ اللہ مصافیح المنہ میں غیر شیخین کی احادیث کو حسان کہتے جی اس کے اس کی یہا صطلاح اس وجہ کے قریب قریب ہے اور معنی لغوی کے بھی قریب ہے ، یا گھران کی این طرف سے نی اصطلاح ہے۔

بعض محدثین ( حافظ صلاح الدین العلائی اور حافظ این جرالعتقلانی رحمها الله فرماتے ہیں امام داری رحمه الله (۱) کی سنن کو چھٹے نمبر پرشار کرنا زیادہ مناسب ہے گئ وجوہ سے۔

اولاً:

اس كے ضعف راوى بہت كم يا-

चंग्रः

اس میں مکر اور شاذروایات ندہونے کے برابر ہیں۔

الله

#### اسكى اساندعالى (٢) بير-

(۱) اساندعالی ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ راوی اور نی اللہ کے درمیان واسطے کم ہوں۔ وفیه تفصیل ازید بسطه الحافظ ابن حجر العسقلانی رحمه الله فی شرح النخبة۔

<sup>(</sup>۱) امام حافظ الوجرعبدالله بن عبدالرحن الدارى صاحب السنن 255 ه ش آ پا دصال بوا آ بك وصال پر امام بخارى روت رب امام سلم في صحح مسلم بن ان سے بكثرت احادیث روایت كى بین آ كى سنن دارى بهت عظیم كتاب بكوئى فقيداس سے مستغنی نبيس بوسكا \_

(Indi:

اسکی ملا ثیات (۱) کی تعداد سیح بخاری کی ملا ثیات سے زیادہ ہیں۔ بہر حال فد کورہ بالا کتب حدیث بہت زیادہ مشہور ومعروف ہیں ان کے علاوہ بھی بہت کی مشہور کتب ہیں (۲)

حفرت امام شیخ جلال الدین (۳) سیوطی رحمه الله نے اپنی کتاب جمع الجوامع میں بہت ساری الی کتب احادیث کا ذکر کیا ہے، جن کی تعداد بچاس (50) سے بھی زیادہ ہے اور وہ صحیح ،حسن ،ضعیف احادیث پر مشتمل ہیں۔

اورامام سيوطی نے يہ بھی کہا ہے کہ بٹل نے اپنی کتاب بھے الجوائع بٹل کوئی الی مدیث ذکر نہیں کی جوموضوع ہواور محد شین نے اسے متفقہ طور پرمتروک ومردود قرار دیا ہو۔
صاحب مشکلو ہ نے اپنی کتاب مشکوہ المصابح کے مقدمہ بیل جن آئم متفنین کا ذکر کیا ہے ان کے اساء گرامی یہ بین امام بخاری ۔ امام مسلم ۔ امام مالک ۔ امام شافعی ۔ امام احد بن شنبل ۔ امام ترشی ۔ ابوداود ۔ نسائی ۔ ابن ماجد داری ۔ دار قطنی ۔ یہ تی ان کے علاوہ دیگر محد شین کا ذکر اجمالاً کیا ہے ہم نے ان آئم کرام کے احوال ایک الگ مستقل کتاب بیل کھے بین (اوروہ مشکوہ شریف کے آخر بیل محق بین ) اللہ تعالی می سے توفیق کی ابتداء وائتہاء بیل ۔ و الْحَمْدُ لِلّٰهِ دَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ صَلّی الله علی دَسُولِهِ وَ حَبِیْهِ مُحَمَّدٍ وَ الله وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ۔

(تمت) 30 صفر النظفر <u>143</u>4 هدوز الوار بوت من 7:33 -2013\_1\_1

<sup>(</sup>۱) داوی اور نی کے درمیان تین واسطہ مول یاور ہے بخاری کی ٹا یات 22 میں۔

<sup>(</sup>۲) مثلاً مندامام احمد بن حنبل ،من طیالی سنن دارقطنی مصنف این ابی شیبه مصنف عبدالرزاق مند بزار مجم کبیر مجم ادسط بیجم صعیر للطیر انی اسنن الکبرکی تصفی وغیره -

<sup>(</sup>٣) مجدد وقت امام الو انفضل جلال الدين عبدار لمن بن كمال الدين اليوطى صاحب الصائف الكثيرة ولا يكثيرة في الكثيرة في الكثيرة في الكثيرة في الكثيرة في المائف الموكد كالمراكزة فرعمر في المائف الكراكزة فرعمر برحابية والمراكزة في المائد المراكزة ا

Electron Galan



# مكتبهاهلسنت

دوكان نمبر 3 بيسمنك مكه سنشرنز دلوئر مال تفايه لا مور



# مكتبه المستت

دوكان نمبر 3 بيسمنك مكسنشرنز دلوئر مال تفاندلا بهور 0345-2011235,0300-6346344